

#### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ میں

| سيرت ابن بشام ﴿ حصرهم ﴾                          | ************** | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|----------------|----------|
| محرعبدالملك ابن بشام                             | ************** | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی (کال تنبیر)      |                | 7.7      |
| سابق فكجرار جإ وُ كماث كالح بلده                 |                |          |
| هاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) | *              | pt       |
| لعل سار پر نظر ذ                                 | ***********    | مطيوعد   |



## فهرست مضامين



| صفحه | مضمون                                                                    |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 9    | غز و ہ احد کے واقعات اور نبی کریم مثل فیز کم کے مجزات                    | 0 |
| **   | ا يک فخص جس کا تا م قز مان نقا                                           | 0 |
| **   | مخيريق يېودې شهادت کا واقعه                                              | 0 |
| rr   | حرث بن سوید بن صلت کابیان                                                | 0 |
| ro   | عمرو بن جموع کا شوق ( جذبه ) جہاد                                        | 0 |
| ro   | ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمز ہ ( خیٰہ فائد ) کی لاش کا مُلْمہ کرنے کا واقعہ |   |
| 14   | اور حلیس بن زبان کنانی کی ملامت                                          | 0 |
| -    | جنگ احد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں            | 0 |
|      | جنگ احد میں جومہا جراور انصار شہید ہوئے ان کے نام                        |   |
| 64   | ان مشرکین کے نام جو جنگ احد میں قبل ہوئے                                 | 0 |
|      | حسان بن ٹابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے پیاشعار کیے                    |   |
|      | کعبہ بن مالک ( ٹیکلائز )ئے بیاشعار کے                                    |   |
| MA   | يوالرجيع كابيان جس كاوا قعه تاه مين بهوا                                 | 0 |
| ٥٣   | بيرمعونه كاواقعه                                                         | 0 |
| ۵۵   | بی نصیر کے جلا وطن کرنے کا بیان جوس ھیں واقع ہوا                         | 0 |
|      | 11 V 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2                                                 | 0 |

| En!   | الرات الان الحام ٥٠١٥ من ١٥٠١٥ من ١٥٠١ | ~~ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| صفحه  | مضمون                                                                                                          |    |
| Äl    | غزوهٔ دومته الجند ل کابیان                                                                                     | 0  |
| 44    | غزوہ خندق اور رحمت عالمین (مَثَافِیْمُ) کے معجزات                                                              | 0  |
| 21    | ين قريظه كاغز وه اورا بولبانه (يني هذه ) كي توبه                                                               | 0  |
| ۸۳    | سلام بن الى الحقيق كے قل كابيان (يا) انصار ميں نيكيوں كاشوق                                                    | 0  |
| ۸۵    | عمرو بن عاص اور خالد بن وليد كا اسلام قبول كرنا                                                                | 0  |
| ٨٧    | غزوهٔ بن لحیان                                                                                                 | 0  |
| ۸۸    | غزدهٔ ذی قرد                                                                                                   | 0  |
| 9+    | غزوهٔ بنی مصطلت                                                                                                | 0  |
| 91    | ا كل يعنى حضرت ام المومنين عائشه ( هذه فأن) برتهمت كابيان                                                      | 0  |
| 99    | حديبيكا واقعر                                                                                                  | 0  |
| 1+1-  | بيعت رضوان                                                                                                     | 0  |
|       | صلح کا بیان                                                                                                    |    |
| 1+9   | حدیبی <sub>ی</sub> ی صلح کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو قریش کی قید میں گرفتار تھے                           | 0  |
|       | خيبر پرحضورمُنا فينظر کا بيان                                                                                  |    |
|       | محيبر كاباتي واقعه                                                                                             |    |
|       | ان مسلمانوں کے نام جوخیبر کے جہاد میں شہید ہوئے                                                                | 0  |
| 111   | اسودراعی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ                                                                           | 0  |
|       | محاج بن علاط كابيان                                                                                            |    |
|       | خيبرك مال غنيمت كي تعتيم كابيان                                                                                |    |
|       | فدك كابيان                                                                                                     |    |
|       | ان لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور مُثَافِیَا کے وصیت فر مائی تھی                                                |    |
|       | حضرت جعفر بن ابی طالب اورمها جرین حبشہ کے مدینة تشریف لانے کا بیان                                             |    |
| ساسا  | حبشہ میں مہاجرین کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام                                                                 | 0  |
| 19-9- | عمرة القضاء كابيان                                                                                             | 0  |

| Eu_ 6 | يرت ابن بخام ه صرس                                                                     | ~~ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| صغح   | مضمون                                                                                  |    |
| 100   | غزوهٔ موتدکا بیان                                                                      | 0  |
|       |                                                                                        | 0  |
| 100   | ان اسباب کا ذکر جومکہ پرکشکرکشی کے باعث ہوئے اور ماہ رمضان ۸ ھیں فتح مکہ کا واقعہ      | 0  |
|       | عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان                                                    | 0  |
| 100   | فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنانہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانا                      | 0  |
| ۱۵۵   | اور پھر حضرت علی بن ابوطالب کا خالد کی تلافی کے واسطے روانہ ہونا                       | 0  |
| IDA   | خالد بن ولید کاعزیٰ کے منہدم کرنے کے لئے روانہ ہونا                                    | 0  |
| IDA   | غز وه حنین کابیان                                                                      | 0  |
| 144   | ان مسلمانوں کے نام جوغز وہ حنین میں شہید ہوئے                                          | 0  |
|       | غز و وُ طا يَف كا بيان                                                                 |    |
|       | ان مسلمانوں کے نام جوغزوہُ طا کف میں شہید ہوئے                                         |    |
|       | ہوازن کے مال غنیمت اور قیدیوں کا بیان                                                  |    |
| 141   | پیارے مصطفیٰ مَنْ النَّیْمُ کا مقام جعفرانہ ہے عمرہ کے لئے مکہ میں آنا                 | 0  |
| 141   | اورعمّاب بن اسیدکومکہ کا حاکم مقرر کرنا پھرعمّا ب کامسلمانوں کے ساتھ حج کرنا           | 0  |
| 141   | كعب بن زہير كے اسلام قبول كرنے كابيان                                                  | 0  |
| IA+   | غزوهٔ تبوک ماه رجب ۹ هیں                                                               | 0  |
| FAT   | رسول خدامتًا فينتيم كاخالد بن وليدكوا كيدر دومه كي طرف روانه فرما تا                   | 0  |
| IAA   | غزوہ تبوک ہے واپس آنے کے بعد مسجد ضرار کا بیان                                         | 0  |
|       | ان آ ومیوں کا بیان جوغز و ہ تبوک میں جانے ہے رہ گئے تھے                                |    |
|       | ا ورمنافقتين كاحضور مَنْ الْفَيْزَمْ كَي خدمت مِن نامعقول عذر                          |    |
|       | ماہ مبارک رمضان 9 ھ میں ثقیف کے وفد کا آتا اور اسلام قبول کرتا                         |    |
| FPA   | حضور شافیتر کے جوعہد نامہ بی ثقیف کولکھ کردیا تھااس کامضمون میہ ہے                     | 0  |
| 199   | حفرت ابو بكرصديق شفاد كا و هيل مسلمان كے ساتھ جج كرنا                                  |    |
|       | اور حضرت علی شی مناور کو حضور منافیقیم کا پی طرف سے برأت کا تھم دینے کے لئے مخصوص کرنا |    |
|       |                                                                                        |    |

| £~.  | يرت اين وشام ه هرس ايك المنظم الله الله الله الله الله الله الله الل       | ~~>   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه | مضمون                                                                      |       |
| 199  | درهٔ برأت کی تغییر                                                         | أورسو |
| rii  | 9 ہجری کے دا قعات کا بیان جس کا نام سدنہ الونو دہے اور سور ہ فتح کا نزول   |       |
| rir  | بَیٰ تمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سور ہُ حجرات کا نزول                     | 0     |
| rir  | ي تميم كا خطبه                                                             | 0     |
| rir  | ڻابت بن قبيس کا خطبه                                                       | 0     |
| ric  | عامر بن طفیل اورار بدبن قیس کا بنی عامر کی طرف ہے آتا                      | 0     |
| rio  | بنی سعد بن بکر کے وفد کا آنا                                               | 0     |
| riy  | عبدالقیس کے وفد کا آنا                                                     | 0     |
| rız  | بی حنیفه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا                                   | 0     |
| riz  | بنی طے کے وفد کا حاضر ہونا                                                 | 0     |
| riA  | عدى بن حاتم كا حوال                                                        | 0     |
|      | فر د و بن مسیک مراوی کا خدمت عالیٰ میں حاضر ہوتا                           |       |
| **   | بی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا                             |       |
| rri  | بی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا                                                |       |
| rrr  | ضر و بن عبدالله از دی کاحضورمنگافتینم کی خدمت میں حاضر ہونا                |       |
| rrm  | شاہان حمیر کے ایلی کا تا مہلے کر حاضر ہوتا                                 |       |
| 770  | فر دہ بن عمر و جذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ                          |       |
|      | خالد بن ولید کے ہاتھ پر بن حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا                   |       |
|      | ر فاعه بن زید جذا می کا حاضر ہونا                                          |       |
|      | وفد ۾ مدان کي حاضري                                                        |       |
|      | د د نو ل كذا بول يعني مسلمة خفى اوراسو دعنسي كابيان                        |       |
|      | حضور مناهینی کامما لک مفتوحهٔ اسلام میں حکام اور اعمال کوروانه فر مانا     |       |
|      | مسيلمه كذاب كاحضور منافقيّا كي خدمت مين خط بهيجنا اورحضور منافييّا كا جواب |       |
| 11-  | جية الوداع كابيان                                                          |       |
|      |                                                                            |       |

| £ .  | يرت ابن بشام چه هدس م                                                      | 3 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---|
|      | مضمون                                                                      |   |
| rmi  | حضرت على شادر كايمن ے آتے ہوئے حضور منافق کے من ملتا                       | 0 |
| rrr  | حضورة تأيين كااسامه بن زيد كوملك فلسطين كي طرف روانه كرنا                  | 0 |
| ٢٣٣  | حضور من النيام كا يلجيول كامختلف بادشا مول كے پاس جانا                     | 0 |
| ۲۳۵  | كل غزوات كالجمالي بيان                                                     | 0 |
| rmy  | ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور مُنَّا تَثَیِّمْ نے روانہ فر مائے       | 0 |
| rmy  | غالب بن عبدالله ليثي كابني ملوح پر جها د كرنا                              | 0 |
| 172  | اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور مُلَا فینے میں دواند فرمائے   | 0 |
|      | زید بن حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کابیان                                   |   |
| 11/4 | زیدین حارثه کابنی فزارہ ہے جنگ کرتا                                        | 0 |
|      | عبدالله بن رواحه کاغز وه خيبر پر                                           |   |
|      | عبدالله بن انیس کاغزوہ خالد بن سفیان نیج کے آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |   |
|      | اب پھرہم اُن کشکروں کا حال بیان کرتے ہیں جن کوحضور منافق نے مردانہ فر مایا |   |
|      | بي عنبر پرعيدين حصن كاجها د                                                |   |
| ٣٣   | غالب بن عبدالله كاغر وه بني مره پر                                         | 0 |
| rrr  | عمروبن عاص كاغز وهٔ ذات انسلاسل پرجا تا                                    | 0 |
| rmy  | ا بن ا بی حدر د کاغر ٔ و پطن اضم میں اور عامر بن اصبط انتجعی کاتش ہوتا     | 0 |
|      | عبدالله بن ابی صدر د کاغز وہ رفاعہ بن قیس جھمی کے تل کے واسلے              |   |
|      | عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف                                 |   |
| 10+  | ابوعبيده بن جراح كاغز وه سيف البحر كي طرف                                  | 0 |
| 10.  | عمر و بن امیضمری کا ابوسفیان بن حرب کے آل کے واسطے روانہ ہوتا              |   |
| 101  | ایذبن حارثہ کے لشکر کامدین کی طرف روانہ ہوتا                               | 0 |
| rar  | سالم بن عمير كاغز وه ابوعفك كِقِل كے واسطے                                 |   |
| rar  | عمیر بن عدی خطمی کاغز وہ عصما بنت مروان کے آل کے واسطے                     |   |
| 101  | تمّامه بن ا ثال حنفي كا قيدى موكرمسلمان مونا                               |   |

| <~ ^ | يرت اين والما ع صريم                            | 3 |
|------|-------------------------------------------------|---|
| صفحه | مضمون                                           |   |
| 100  | حضور مَنْ الله عَلَا لَت كَابِيان               | 0 |
| 101  | حضور آلفیظ کی از واج مطهرات کا بیان             | 0 |
| 44.  | اب پر حضور مَا الله علالت كابيان كرتے ہيں       | 0 |
| 244  | حضرت ابو بمرصدیق شیندنه کا جماعت ہے نماز پڑھانا | 0 |
| 270  | سقيفهٔ بني ساعده كاوا قعه                       | 0 |
| 14.  | حضورمنا فيتأم كي حجبيز وتكفين اور دفن           | 0 |



### 

### بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ

## غزوهُ أحد كے واقعات اور نبي كريم مَا لَا يَتَمَامُ كَمْ عَجزات



'' بیشک کفارا پنا مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تا کہ لوگوں کواسلام ہے روکیس پس قریب ہے کہ تمام مال خرچ کر دیں گے۔ پھر پچھتا کیں گے اور حسرت کریں گے کیونگہ اس سے پچھے فائدہ نہ نکلے گا۔ پھر عاجز اور مغلوب و بائیں گے۔اور کفار جہنم کی طرف اکٹھے کئے جائیں گے'۔

جب ابوسفیان نے بیسب اسباب تجارت جنگ میں خرچ کرنا قبول کیا۔ تب سارے قریش اور اہل تہا مداور بنی کنانہ وغرہ ہم حضور سے جنگ کرنے پرآ مادہ ہو گئے۔

راوی کہتا ہے ابوعز ہ عمر و بن عبداللہ بھی وہ خص جس پر حضور مکی اٹھی نے احسان فر مایا اور قید ہے رہائی دی۔ جس کا ذکر او پر مفصل ہو چکا ہے کہ اس نے حضور مکی ٹھی کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں عیال داراور مفلس شخص ہوں جھے پر کرم سیجے اور بغیر فدید کے رہا فر مائے تو حضور مکی ٹھی نے اس کور ہا کر دیا تھا اور عبد لے لیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دے جو اب اس وقت مکہ میں صفوان بن امید نے اس سے کہا کہ اے ابوعز ہ تم ایک شاعر شخص ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں ضرور شریک ہو۔ اس نے کہا محر من الحیان کیا۔ میں شاعر شخص ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں ضرور شریک ہو۔ اس نے کہا محر من الحیان کیا۔ میں ان کے خلاف کاروائی کرنی نہیں چا ہتا۔ صفوان نے کہا اچھا تم اوروں کو آبادہ کرو تم خود ہی ہمارے ساتھ چلو۔

ا گروہاں ہے تم سیحے وسلامت واپس آئے تو ہیں تم کوغنی کر دوں گا۔اورا گرتم ، رے گئے تو ہیں تمہاری او ما دکواپنی ادلا د کے ساتھ پرورش کروں گا ہی میں تم ہے عبد کرتا ہوں ابوعز ہ صفوان کے ساتھ ہولیا اور تھا مہ میں جا کروہ ا کے ہوگوں کو قریش کی امداد پر اس نے خوب ابھارااور جو شیلے اشعار سنا سنا کر حضور سے جنگ کرنے پر آ ماوہ کیا اوراسی طرح ہے مسافع بن عبدمنا ف بن وہب بن حذا فہ بن جمح بنی ، لک بن کنا نہ میں پہنچ اوران کوقریش ک ا مدا دا ورحضور کی جنگ برآ مادہ کیا۔اور جبیر بن مطعم نے اپنے ایک حبشی نیلام ہے حس کا نام وحشی تھا بلا کر کہا کہ تو بھی ابن کشکر کے ساتھ جااورا گرتو نے حضرت حمز ہ کوشہید کیا تو میں تجھ کو آ زاد کر دوں گا۔ کیونکہ حمز ہ نے میر پ چیے طعیمہ بن عدی کوتل کیا ہے۔راوی نے کہتا ہے اس حبثی غلام یعنی وحشی کے پاس حبش کا ایک حربہ تھا جو بہت کم خطا كرتا تھااورجس كے لگ جاتا تھا۔ ملك الموت كاتھم ركھ تھا۔

راوی کہتا ہے قریش اپنا سب سناز وسامان درست کر کے اور تمام قبائل کواینے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔اور ہاہم عہد کرلیا کہ اس دفعہ مقابلہ ہے ہرگز نہ بھا گیس گے۔اورا بوسفیان نے اپنی جور و ہندہ بنت عتبہ کوساتھ لیا ای طرح عکرمہ بن ابی جہل نے ام چکیم بنت حرث بن ہشام کوساتھ لیا اور حرث بن · ہشام نے فاظمہ جی دیں بنت ولید بن مغیرہ اپنی جورو کو ساتھ لیا۔ اور صفوان بن امیہ نے برز ہ بنت مسعود کو جو عبدالله بن صفوان کی مال تھی۔ اور طلحہ بن ابی طلحہ نے اپنی جور وسلافہ بنت سعد بن شہید انصار پیاکو ساتھ لیا بیہ مسافع اورجلاس اور کلاب طلحہ کے بیٹوں کی مال تھی اور بیسب بدر میں قتل ہو چکے تھے اور خناسہ بنت ما یک بن معنرب اینے بیٹے ابی عزیز بن عمیر کے ساتھ ہولی یہی عورت مصعب بن عمیر کی ماں ہے اور عمر ہ بنت ملقمہ جو قبیلہ بن حرث سے تھی میں بھی لشکر کے ساتھ ہولی۔ اور ہندہ بنت منتبہ جب وحش کے پاس آتی یاوحش اس کے پاس آتا۔ بداس سے کہتی کدا ہے ابووسمہ (بدوشش کی کنیت ہے) ایس کام کی جیوجس سے ہمارے دلول کوآرام مہنچے یہاں تک کہ ریشکرای کر وفر ہے مدینہ کے مقابل بطن سخبہ میں ایک وادی کے کنارہ پرفر دکش ہوا۔اورحضوراور مسلمانوں کواس لٹنکر کے درود کی خبر پینجی ۔حضور نے فر مایا میں نے ایک خواب دیکھ ہے خدا اس کی تعبیر بہتر کرے۔ میں نے دیکھا۔ کدایک گائے ذیج کی جارہی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری تکوار کی دھارٹوٹ گئی۔اور تیں نے بید یکھا۔ کبکو یا میں نے اپنا ہاتھ مضبوط اور مشحکم زرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ پس اس کے تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جمھ ہے اہل علم نے بیان کیا ہے کدرسول خداسی تیزیم نے فر مایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گائے ذائع کی جارہی ہے۔ گائے سے مرادمسلمانوں کا شہید ہونا ہے۔اورا بنی تبوار میں جو میں نے شکتنگی دیکھی۔وہ ایک شخص ہے جومیری اہل بیت ہے شہید ہوگا۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور نے فر مایا اےمسلمانو!اگر تمہاری رائے ہوتو مدینہ ہیں رہ کرلڑ و۔اً سروہ وہیں

پڑے رہے تو بری جگہ میں پڑے رہیں گے۔اوراگر ہم پرانہوں نے حملہ کیا تو ہم ان ہے جنگ کریں گے۔ عبدامتد بن ابی بن سلول کی رائے بھی حضور کی رائے ہے موافق تھی اور یہی جا ہتا تھا کہ مسلمان باہرنگل کر نہ لڑیں ۔مسلمانوں میں ہے وہ لوگ جن کوشہادت ہے فائز ہونا تھا اور وہ لوگ بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔ عرض کرنے لگے۔ کہ یا رسول اللہ ہم کوساتھ لے کرحضور دشمنوں کے مقابلہ پرچلیں۔اگر ہم ان کے مقابل نہ جا کمیں گے تو وہ مجھیں گے ۔ کہ ہم ان ہے ڈ ر گئے اور ہم کمز ور ہیں عبداللہ بن الی بن سلول نے عرض کیا یا رسول امتدمیری رائے یہی ہے کہ حضور مدینہ ہی میں قیام فر مائیں باہر جا کر مقابلہ نہ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے جب شہر ے باہر جاکروشمن کا مقابلہ کیا ہے کا میا بنہیں ہوئے ہیں۔اور جبشبر کے اندر ہم دشمن سے لڑے ہیں جاری فتح ہوئی ہے پس یا رسول ابتد با ہرتشریف نہ لیے جائے اگر وہ لشکر و ہیں پڑا رہا تو بری حالت ہیں پڑا رہے گا۔ اوراگر ہم پرحملہ آ ور ہوا۔اورشہر میں گھس آیا ہم لوگ برر د ہو کران کوتل کریں گے اور ہی رے بیچے اورعورتیں ان پر پتھر ماریں گی پھران کوسواءاس کے ذلت کے ساتھ بھاگ جائیں اور پچھ جارہ نہ ہو گا مگر وہ لوگ جن کو جہا داورشہا دت کا شوق غالب تھا اس بات برحضور ہے مصرِ ہوئے کہ باہرنگل کرمقہ بلہ کیا جائے یہاں تک کہ حضور نے علاج جنگ ایے جسم پر آ راستہ فر ما کی ہیدن جمعہ کا تھا اور نماز کے بعد بیمشور ہ قرار پایا تھا اور اس روز انصار میں ہےا بکے شخص مالک بن عمر و کا انتقال ہوا تھا حضور نے ان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔ پھرلوگوں میں ہتھیا رنگا کرتشریف لائے اور اب لوگوں کی رائے ملیٹ گئی تھی۔اوریہ کہدرے تھے کہ ناحق ہم نے زبردی کر کے حضور کو باہر نکلنے پر آمادہ کیا ہم کو ایسا نہ جاہئے تھا۔ کہ اتنے میں حضور تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول املاہم ناحق حضور ہے بجد ہوئے حالا نکہ ہم کواپیانہ جا ہے تھا پس حضورشہر ہی میں تشریف رکھیں حضور نے فر مایا نبی کے واسطے بیہ بات لائق نہیں کہ سلاح جنگ ہے آ راستہ ہوکر پھران کو بغیر جنگ کے اتار دے پھر حضورا یک ہزارصحا بہ کواینے ساتھ لے کرمدینہ ہے باہرتشریف لائے اور مدینہ میں ابن ام مکتوم کونماز پڑھانے کے واسطے نائب مقرر کیا۔راوی کہتا ہے جب حضور اس ایک ہزارمسلمانوں کےلٹکر کو لے کر مقام شوط میں جو مدینہ اور احد کے درمیان میں ہے مہنچے۔عبداللہ بن ابی ان میں ہے ایک تہائی لوگوں کوساتھ لے کر مدینہ کی طرف واپس ہوا۔ بیسب لوگ منافقین اور اہل شک تضحید اللہ نے ان سے کہا کہ ہم لوگ خواہ مخو اواسیے تنبئل تحتل کرائمیں۔اس ہے ہم کو کیا فائدہ۔عبدالقد بن عمر و بن حرام نے ان لوگوں ہے کہا کہ اے قوم کیا تم خدا کو بھول گئے جواس کے نبی اور اپنی قوم کی ترک یاری کرتے ہو۔ ایسے وقت پر جبکہ دیثمن سامنے موجود ہے ان لوگوں نے کہا ہم بیرنہ سمجھے تھے کہتم جنگ کرنے نکلے ہوا گر ہم کو پیرخبر ہوتی تو ہرگز ہم تمہاہ ہے ساتھ نہ آتے عبدالقد بن عمرو نے جب دیکھا کہ بیلوگ نہیں ماننے اور واپس ہی جاتے ہیں۔ کہااے دشمنان خدا۔ خداتم ُ یو

دور کرے عنقریب خداتعالی اپنے نبی ٹی این کھی کھی سے بے پرواہ کردے گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں انصار نے احد کی جنگ میں حضور سے عرض کیا کہ یا رسول القدا گر حکم ہوتو ہم اپنے حاغاء یہود سے مدد طلب کریں حضور نے فر مایا مجھ کوان کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔

ابن آبخت کہتے ہیں جب حضور مع لشکر کے مقام حر و بنی حارثہ میں پہنچے تو گھوڑ ہے نے اپنی دم جو ہلا کی اس ہے تکوار کا تسمہ کھل گیا۔اور تکوارنگل پڑی۔ابن ایخق کہتے ہیں حضور فال پینے کو پسند کرتے تھے اس شخص ے آپ نے فریایا جس کی و وہلوارتھی کہا پی تکوار کوسونگھ لے جھے کومعلوم ہوتا ہے کہ آج ضرور تکواریں تھجیں گی۔ پھرحضور نے اینے اصحاب سے فر مایا ایسا کون مخص ہے جو قریب کے راستہ ہے ہم کو لے چیے۔ابوخشیمہ نے کہا۔ یا رسول الله میں لے چاتا ہوں اور ابوضیمہ حضور کو بنی حارثہ کی آبادی کے اندر سے لے کر نکلا۔ یہاں ایک شخص مرابع بن قتیعلی نام کا باغ تھا میخف اندھااورنہایت بدذات منافق تھا۔ جب اس کوحضور کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تو بیمسلمانوں پر خاک اڑانے لگا اور کہنے لگا اے محمد اگرتم رسول ہو۔ تو ہیں تمہا رے واسطے پیر بات جا ئزنہیں رکھتا کہتم میرے باغ میں ہے گذرواور پھرا یک برتن میں خاک بحرکراس نے کہاا گرمیں جانوں کہ بیہ خاک محمد کے سوا اور کسی پر نہ پڑے گی تو محمہ پر بھینک دوں مسلمان اس کے تل کرنے کو دوڑے حضور کے منع كرنے سے پہلے اپني كمان سے اس كاسر پھوڑ ويا اور حضور يہاں سے گذر كراحد يباز كى ايك گھاٹى ميں جاكر مخبرے اور اپنے نشکر کی پشت احد کی طرف کر کے فر مایا کہ جب تک میں حکم نہ کروں تم لوگ جنگ نہ کرنا اور قریش نے انصار کی کمیتیوں میں اپنے جانور جرنے چھوڑ دیئے تنے انصار میں سے ایک شخص نے ان جانوروں کوچرتے ہوئے و کھے کر کہاافسوں ہے بن قیلہ کی کھیتی چرارہ میں۔ پھرحضور نے جب جنگ کاارادہ کیا تو تیر اندازوں پرعبداللہ بن جبیرکوسردار بنایا۔ان کے کپڑےاس روز بالکل سفید تنصاور بیہ تیرا ندازکل بیجاس افراد تضان کو تھم دیا کہتم سواروں کو تیروں کی ضرب ہے ہمارے قریب نہ آنے دینا اورتم لوگ بیبیں بیٹھے رہواور تیر مارے جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ کفار ہماری پشت کی طرف ہے نہ آ جا نمیں اورخودحضور نے اس روز دوز رہیں زیب بدن فر ما ئیں اورا ہے نشکر کا نشان مصعب بن عمیر کے حوالہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ہمرہ بن جندب اور رافع بن خدتے کوحضور نے جنگ ہیں شریک ہونے کی اجازت دی ۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرانداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی ۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرانداز ہے تب آپ ان کو جس ان کو تیرا ٹھا اٹھا کر دیا کرے گا۔ تب آپ نے اس کو بھی اجازت دی ۔ ان وونوں کی عمراس وقت پندرہ پندرہ سال کی تھی ۔

اورا سامه بن زیداورعبدالقد بن عمر بن خطاب اور زید بن ثابت بخاری اور براء بن عاز ب حار قی اورعمرو

بن حزم بخاری اور اسید بن ظہیر حارثی ان سب کو بسبب صغرتی کے واپس کر دیا اور جنگ خندق ہیں شرکت کی اجازت دی تھی جواس جنگ کے بعد ہوئی ہے۔'

ابن آخق نے کہتے ہیں اور قریش نے بھی اپنے کشکر کو آ راستہ کیا۔ ان کے ساتھ تین ہزار فوج تھی۔ جس میں دوسوسوار تھے کشکر کے میمند پر انہوں نے خالد بن ولید کو مقرر کیا اور میسر ہ پر عکر مہ بن ابی جہل کو۔

حضور نے اپنے صحاب سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بیتکوار جھ ہے اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے۔ بہت

اللہ میں سے تے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول انڈاس تکوار کاحق کیا ہے فر مایا اس کاحق بہ ہے کہ اس تکوار

ساعدہ میں سے تے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول انڈاس تکوار کاحق کیا ہے فر مایا اس کاحق بہ ہے کہ اس تکوار

سے دشمن کواس قد رقل کرو کہ بیکوار شیڑھی ہو جائے ابود جانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کاحق ادا کروں

گا۔ اور ابود جانہ بڑے ہما در اور فنون حرب سے خوب واقف بتھان کا قاعدہ تھا۔ کہ جب بہ جنگ کے واسط
فی اور ابود جانہ بڑے ہما در اور فنون حرب سے خوب واقف بھان کیتے کہ اب ابود جانہ جنگ کو جاتے ہیں وہی نکلتے۔ تو سرخ محمامہ سرخ محمامہ وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے در میان میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ مرخ محمامہ اس وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے در میان میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ کھرنے کے حضور نے ان کے اس تکبر سے چلئے کو دکھے کر فر مایا کہ اس چال سے خدا نا راض ہوتا ہے سوائے ایسے موقع کے بعنی جنگ میں کفاروں کے سامنے اس طرح چلنا جائز ہے۔

ابن اتخل کہتے ہیں مدینہ کا ایک شخص ابو عامر بن صغی بن ما لک بن نعمان بی ضبیعہ میں ہے مدینہ ہے بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرہ آ دمی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ متھ اور بیقر لیش ہوگ کہا کر تا تھا کہ جب میں اپنی قوم ہے جا کر ملوں گا تو ساری قوم میرے ساتھ ہوجائے گی چنا نچہ اب جس وقت اس جنگ کا موقعہ ہوا۔ اور دونوں نشکر مقابل ہو کے تو اس ابوعا مرنے اپنی قوم اوس کو آ واز دمی کہا ہی گروہ اوس میں ابوعا مر ہوں۔ اوس کے لوگوں نے جومسلمان ہو گئے ہے کہا ہاں اے فاسق خدا تھھ ہے کسی آ نکھ کو تھنڈ اند کرے۔ راوی کہتا ہے جا ہلیت کے زمانہ میں لوگ اس ابوعا مرکورا ہب کہتے ہے اور حضور نے اس کا نام فاستی رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ خت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پرشر کا نام فاستی رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ خت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پرشر کا نام فاستی رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ خت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پرشر کا اس نے مسلمانوں سے خت جنگ کی اور پھر ان پر پھر

ابن انحق کہتے ہیں ابوسفیان نے اپنے لشکر کے علم برداروں سے کہااوران کو جنگ کی ترغیب دلائی۔ کہ اے بنی علم برداروں سے کہااوران کو جنگ کی ترغیب دلائی۔ کہ اے بنی عبدالدار بدر کی جنگ میں تم نے ہمارے جمنڈ کو گرادیا۔ جس سے ہم کو وہ مصیبت پنجی بدیا در کھو کہ لئے کی فتح وفتک سے جمنڈ است جمنڈ سے برموقو ف ہے جب تک جمنڈ اقائم رہتا ہے لئکر بھی قائم رہتا ہے اور جب جمنڈ اگر تا

ہے گئر کے بھی پیراً کھڑجاتے ہیں۔ پس یا تو تم ٹابت قدمی کے ساتھ جھنڈ ہے کوا ٹھا وَاور یا تمہارا جھنڈا ہمار ہے سردکروا مطلب تھا۔ ان کے اس جواب کوئن کر بہت خوش ہوا۔ پھر جس وقت گشکروں میں جنگ شروع ہوئی ہندہ بنت عتبہ ابوسفیان کی جورواورسب مورتوں کوا ہے ساتھ لے کر دف بجا کرگانے گئی اور مردوں کو جنگ پر ابھارتی تھی۔ چٹا نچہ ہندہ یہ بہتی تھی۔

وَيْسَهُا بَسِى عَبْسِدِ الدَّارِ صَسِرُبًا بِسَكُلِّ ثَبَسار (ترجمہ): ہاں اے بی عبد الدار۔ اینے وشمنوں کوخوب ، ر ، رکر ہلاک کرو۔

اور حضور مُنْ النّی خِمْ کے اصحاب اس جنگ میں یہ کہتے تھے اَمَتْ اَمَتْ یہ قول ابن ہشام کا ہے۔ ابن اسحق کہتے ہیں۔ پس ایسی جنگ مغلوب ہوئی۔ کہا ہے بیگانہ کی پچھ خبر ندر بی ہر مخص اپنے جوش وخر وش میں بجرا ہوا تھا۔
کوئی عشق اللّٰبی میں جام شہادت کا طالب تھ اور اپنی اس زندگانی فانی سے قرب بر دانی اور رضاء رحمانی میں حیات جاودانی کو بمرا تب بہتر سجھتا تھا۔ اور کوئی اپنے قومی جوش اور تام آور کی خاطر جان کھونے کی کوشش کر ماتھ جا دور ہوان مردی مظاہرہ فر مایا کہ کفاروں کے چھکے چھڑا دیتے اور ہوان مردی مظاہرہ فر مایا کہ کفاروں کے چھکے چھڑا دیتے اور کشتوں کے پشتے لگادیے جدھررخ کرتے تھے مفیس الٹ ویتے تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ جھے سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عوام کہتے ہتے جب ہیں نے حضور سے تلوار مانگی اور حضور نے جھے کو نہ دی اور ابود جانہ کوعنایت کی تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اور میں نے کہا کہ باوجوداس کے کہ میں حضور کی چھوپھی صغیہ کا فرزند ہوں اور قریش سے ہوں۔ پھر حضور نے جھے کو آلوار کا کیا کیوں نہ دی ابود جانہ میں ایک کیا صفت ہے کہ اس کوعنایت کی میں بھی دیکھوں گا۔ کہ ابود جانہ اس آلوار کا کیا حق تن اواکرتا ہے پھر میں اٹھ کر ابود جانہ کے بیجھے ہویا اور میں نے دیکھا کہ ابود جانہ نے اپنا سرخ عمامہ ذکال کر باندھ دیا۔ اس کو دیکھ کر انصار کہنے گئے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے واسطے تیار ہوگئے اور موت کا عمام انہوں نے باندھ دیا۔ اس کو دیکھ کر انصار کہنے گئے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے واسطے تیار ہوگئے اور موت کا عمام انہوں نے نکال لیا۔ اور ان کی جنگ کی بیرعلامت تھی اور بیشعراس وقت کہ در ہے تھے۔

آنَا الَّذِي عَاهَدَنِی خَلِیْلی وَعَنْ بِالسَّفُحِ لَدَی النَّخِیْلِ (ترجمہ) میں وہ فخص ہوں کہ مجھ سے میر سے فلیل نے عہد لیا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں کہ خون بہانا ہماری فہرست میں پڑا ہوا ہے۔

اَنْ لَا اَقُوْمَ اللَّهُ وَالرَّسُولِ الْكُنُولِ اَصْرِبْ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِيكَ لَا اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِيكَةِ مِي الْكُنُولِ مِيكَةِ مِي الْكُنُولِ مِيكَةِ مِيكَةً مِي الْكُنُولِ مِيكَةً مِيكَةً مِي الْكُنُولِ مِيكَةً مِيكَةً مِيكَةً مِن السَّامِ مِيكَةً مُن مِيكَةً مِيكَةً مِيكَةً مِيكَةً مِيكَةً مِيكُولِ مِيكَامً مِيكَامِ مِيكَامِ مِيكَامِ مِيكَامِ مِيكَامِ مِيكَامِ مِيكَامًا مِيكُولِ مِيكَامً مِيكَامِ مِيكَامِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُولِ مِيكُو مُعِيمُ مِيكُم مِيكُم مِيكُولِ مِيكُم مِيكُولِ مِيكُم مِيكُولِ مِيكُم مِيكُولِ مِيكُم مِيكُم مِيكُم مِيكُولِ م ابن آخق کہتے ہیں پھرجس وقت ابود جانہ نے مشرکین پرحملہ کیا جوسا سے آیا ای آول کیا۔ زبیر بن موام کہتے ہیں مشرکین میں ایک شخص ایب شریر تھا۔ کہ جس مسلمان کوزخی و یکھیا اس کوشہید کر ویتا اتفاق ہے ابود جانہ اور اس کا سامنا ہوا۔ زبیر کہتے ہیں۔ ہیں دعا کر رہا تھا کہ ان دونوں کا مقابلہ ہوجائے۔ چنا نچہ اس نے ابود جانہ پر تلوار کا وار کیا۔ ابود جانہ نے اسکی تلوار کا وار کیا۔ ابود جانہ نے اسکی تلوار کا وار کیا۔ ابود جانہ نے اسکی تلوار کا اپر روکا پھر ابود جانہ نے اپنی شمشیر آبدار کا ایسا وار کیا۔ کہ اس کے دوکھڑے ہوگئے۔ زبیر کہتے ہیں۔ اس وقت ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ بیٹک خداور سول ہی خوب جانے ہیں واقعی ابود جانہ ہی اس تکوار کا حق اوا کرنے کے قابل تھے۔ ابود جانہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کو نہایت تیزی ہے جنگ پر ابھار رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جب میں نے اس پر تلوار افعائی تو معدم ہوا کہ وہ عورت ہے ہیں میں نے حضور کی تلوار بزرگ کی اور خیال کیا۔ کہ اس تلوار سے عورت کو افعائی تو معدم ہوا کہ وہ عورت ہے ہیں میں نے حضور کی تلوار بزرگ کی اور خیال کیا۔ کہ اس تلوار سے عورت کو قتل کرنا اس کی کرمشان ہے۔

اور حفرت حمزہ جی حدد نے بھی بہت سے کفار جہنم واصل کئے چنا نچدار طاقا بن عبد شرجیل بن عبد مناف
بن عبد الدار جومشر کین کے علم برداروں میں سے تھا آپ کے ہاتھ سے تن ہوا۔ پھر سباح بن عبد العز لمی غیثا فی جس کی کنیت ابو نیار تھی حضرت حمزہ کے سامنے سے گذرا۔ آپ نے اس سے فرمایا اے ابن مقطعہ میر سے مسامنے اس کی مال ام انمار شریق بن عمرہ بن وہب ثقفی کی آزاد لونڈی تھی۔ اور مکہ میں عور توں کے ختنہ کیا کرتی سامنے اس کی مال ام انمار شریق بن عمرہ بن وہب ثقفی کی آزاد لونڈی تھی۔ اور مکہ میں عور توں کے ختنہ کیا کرتی تھی۔ ابو نیار حضرت حمزہ کے سامنے آیا۔ آپ نے فرر اس کوتل کیا۔ وحش بن جبیر مطعم کا غلام کہتا ہے۔ حضرت محزہ سے نے میر سے سامنے ابو نیار کوتل کیا اور برابرا پی گوار سے لوگوں کوتل وزخی کرر ہے تھے۔ میں نے اپنے حربہ کوگردش دی اور جب جھے واس پر بوراا طمیمینان ہوگیا۔ حضرت حمزہ کی طرف میں نے اس کور ہا کیا اور وہ سید ہا جا کر ان کے زیر ناف رگا۔ اور دونوں نہ گول کے درمیان سے نکل کرگر پڑا۔ حضرت حمزہ میری طرف متوجہ ہوئے میں نے اپنا حرب ان کے پاس جا کر اٹھا لیا۔ اور خیمہ میں آکر بیٹھ گیا کیونکہ اور بچھ میری ضرورت نہتی ۔

ابن ایحق کہتے ہیں جعفر بن عمر و بن امیے ضمری ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں جس اور عبید انڈیبن عدی بن حید معاویہ کے زیانہ حکومت جس شام کے شہرتمص جس گئے۔ وحشی جبیر بن مطعم کا آزاد غلام بھی یمبیں رہتا تھا جب ہم اس شہر میں آئے تو عبیدا بقد بن عدی نے جھے ہے کہا کہ چلو وحشی ہے حضرت حمز ہ کے تل کا واقعہ دریا فت کریں۔ جس نے کہا چھا چیویس ہم دونوں وحشی سے طنے کے لئے روانہ ہوئے۔ اورلوگوں ہے ہم نے اس کا پیتہ اپو چھا شروع کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ وحشی شراب بہت بیتیا ہے اورو والے گھر کے شمن میں جیٹھا ہوگا۔ اگر تھا کہ وقتی ہے جو کچھ بات کرنی ہو کرنا۔ اور اگر دیکھو کہ ذشہ میں ہے توالے جلے تھا اس کو دیکھو کہ ذشہ میں ہے توالے جلے جا

آ نا ہرگز کچھ بات نہ کرنا ہے دونوں تخص کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے مکان پر پہنچے۔اور ہم نے ویکھا کہ ایک بڈھا

بعاث کی طرح سے غالبجہ پر ہیٹھا ہے اور ہوشیار ہے نشہ بین ہے ہم نے جا کرسلام کیا اس نے جواب دیا اور
عبیدالقد بن عدی ہے کہا کہ تو عدی بن خیار کا بیٹا ہے۔عبیدالقد نے کہا ہاں وحثی نے کہا ایک دفعہ جبکہ تو اپنی ماں کا
دودھ بیتیا تھا تب بیس نے بچھ کو تیری ماں سعد سے کے ساتھ اونٹ پر سوار کرایا تھا۔اور تیرے چیراس وقت میں
نے غور سے دیکھے تھے۔ بس انہیں کو دیکھ کراب میں نے بچھ کو بہچان لیا۔عبیداللہ کہتے ہیں۔ بس ہم وحثی کے
پاس ہیٹھے تھے اور ہم نے کہا۔ہم نمہارے پاس اس واسطے آ نے ہیں کہتم سے حضرت حمز ہے تی کا واقعہ شیل کہ
تم نے ان کو کیوں کرشہید کیا۔

وحشی نے کہا ہاں یہ واقعہ میں تم ہے ای طرح بیان کروں گا جس طرح کہ میں نے حضور مُلَاثِیْجُ کے سامنے بیان کیا ہے اور پھروحش نے وہی واقعہ جوادیر نہ کور ہوا۔ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر کہنے لگا حضرت حمز ہ شہید کر کے میں مکہ میں آیا اور میرے آتا جبیر بن مطم نے موافق شرط کے جھے کو آزاد کر دیا۔ میں مکہ بی میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضور نے مکہ بھی فتح کرلیا۔ میں طاکف میں بھاگ گیا۔ پھر جب حضور نے طا نُف بھی فتح کیا اور وہاں کے سب لو گومسلمان ہو گئے۔ میں پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں بھی خیال کرتا تھا کہ ملک شام کی طرف بھاگ جاؤں مبھی یمن کی طرف جانے کا خیال کرتا تھا آخراس فکر میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا تجھ کوخرانی ہو۔حضور کی خدمت میں جا کرمسلمان کیوں نہیں ہوسکتا ہے۔ قتم ہے ذرا کی جو مخص مسلمان ہوجا تا ہے حضوراس ہے کچھنیں فر ماتے ہیں میں اس مخص سے بین کر حضور کی خدمہ ن چیں مدینہ میں حاضر ہوا۔اورحضور کے پس پشت کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا حضور نے جب مجھ کو دیکھا فر مایا کیا وحشی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں۔فر مایا بیٹے جا۔اور بیان کر کہ تونے حمز ہ کو کیوں کرفتل کیا۔ میں نے اسی طرح حضور کے سامنے بدوا قعہ بیان کیا۔جیسا کہتم وونوں کے سامنے بیان کیا ہے پھر جب میں بیان کر چکا۔ تو حضور نے فر ما یا که جنچه کوخرا بی هوخبر دارا ب مجه کوا پنامنه نه د کھلا ئیو۔ پس جب میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو حضور کی پشت کی طرف بیٹھ جاتا تھا۔ تا کہ حضور مجھ کو نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا۔اس کے بعد مسلما نو ں نے مسلمہ کذاب پر فوج کشی کی ۔ میں بھی اس فوج کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ جب دونوں کشکروں میں جنگ مغلوبہ دا قع ہوئی۔ تو ہیں نے دیکھا کہ سیلمہ کذاب ہاتھ ہیں تکوار لئے ہوئے کھڑا ہے۔ ہیں نے اپنا وہی حرب جس سے مصرت حمز ہ کوشہید کیا تھا۔مسلمہ کے سامنے گردش دینا شروع کیا۔اور جب وہ بوری گردش کھا چکا اس وفت اس کومیں نے مسلمہ کے تکوار ماری اب خدا کوئلم ہے۔ کہ ہم دونوں کے حربوں بیں ہے کس کے مربہ نے اس کوتل کیا۔اگرمیرے حربے اس کوتل کیا تو پیمیرے حضرت حمز ہ کاقتل کرنے کا کفارہ ہوگیا۔ کیونکہ جیسے میں

نے رسول خدا کے بعد خیرالناس حضرت حمز ہ کوتل کیا۔ایسے ہی شرالناس مسیلمہ کذاب کوتل کیا۔ابن آگئ کہتے ہیں حضرت عمر خناہ وز سے روایت ہے اور آپ بمامہ کی جنگ میں شریک تھے فر ماتے ہیں۔ میں نے سنا کہ ایک فخص پکارکر کہدر ہاتھامسیلمہ کومبٹی غلام نے تل کیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کو بیر وایت پینچی ہے کہ وحشی پرشراب کی حدیں اس قدر جاری ہو کمیں کہ آخر کار دیوان سے بھی اس کا نام خارج کیا گیا۔اور حضرت عمر خیکھ ذریے فر مایا کہ قاتل حمز ہ پر بیر خدا کی طرف ہے ایک عذاب ہے وہ بیں جا ہتا کہ بیچین سے بیٹھے۔

ابن ایخی کہتے ہیں اور احد کی جنگ میں مصعب بن عمیر نے حضور کے ساتھ اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے اور ابن قبرلیشی نے ان کوئل کیا اور وہ یہ بھتا تھا کہ میں نے حضور کوشہید کر دیا ہے اور اس خیال میں اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محمد کوئل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محمد کوئل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اپنانشان حضرت علی کوعمتا ہے کہا اور حضرت علی نے نہایت سرگری سے جہاد کرتا شروع کیا اور بہت سے مسلمان میں آپ کے ساتھ تھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب بازار قل وقال گرم ہوا حضور انسار کے نشان کے بیچ تشریف فرما ہوئے۔
اور حضرت علی کو تھم بھیجا کہ نشان کو آگے بڑھاؤ۔ حضرت علی فور آحسب الارشاد نشان کو لے کر آگے بڑھے اور فرمایا ہیں ابوالقصیم ہوں ابوسعد بن ابی طلحہ شرکوں کے علم بردار نے آپ کو آ داز دی کہ اے ابوالقصیم میدان میں آتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں آتا ہوں۔ اور ای دفت آپ میدان ہیں تشریف لائے۔ ابوسعد نے ایک ضرب آپ پرلگائی آپ نے اس کا تملہ دوکر کے ایسی تکوار ماری کہ صاف دو کھڑے کر دیے۔ اور بعض لوگ اس واقعہ کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ابوسعد نے میدان ہیں آکر آواز دی کہ کوئی ہے جو میرے مقابل آئے ای طرح کئی بار آواز دی۔ جب مسلمانوں ہیں سے کوئی اس کے مقابلہ کو نہ آیا تب اس نے کہا کہ اے اصحاب مجرقم کہتے ہو کہ ہم ہیں سے جوئل ہوتا ہوہ وہ جنت ہیں جاتا ہے اور ہمارے مخالفوں ہیں سے جوئل ہوتا ہو وہ دن جس جاتا ہے اور ہمارے مقابل آتے اور اس کے حملہ کو ہوئے ہو تے تو ضرور میرے مقابل آتے یہ بات من کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو ہو ۔ گرکے ہو تے تو ضرور میرے مقابل آتے یہ بات من کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو روگر کے ایک وار میں اس کا کا م تمام کیا۔ این آئی گئے ہیں ابوسعد کو سعد بن ابی و قاص نے تن کر کیا گئے ہیں ابوسعد کو سعد بن ابی و قاص نے تن کر کیا ہے۔

اورعاصم بن ثابت بن ابی افکح نے مسافع بن طلحہ اور اس کے بھائی جلاس بن طلحہ کو تیر سے قبل کیا۔ جس وقت یہ میدان میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں سلافہ نے آ کر اس کا سرا پی گود میں رکھ لیا۔ اور اس سے پوچھا کہ اے لئت جگر تجھے کی اقوا کے تیر مارا۔ اس نے کہااے ماں جس وقت یہ تیر جھے لگا تو ایک شخص نے جھے سے کہا

کہ اس تیرکو لے۔ اور میں ابن ابی افلح ہوں۔ سلافہ اس کی ماں نے یہ بن کرفتم کھائی۔ کہ اگر عصم کی کھو پڑی اس کے ہاتھ گئے گئ تو وہ اس میں شراب پیئے گی۔ اور عاصم نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ بھی مشرک کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ اور نہ مشرک سے اپنے بدن کو ہاتھ لگوائے گا۔ راوی کہتا ہے اس وقت مشرکوں کا علم بروارعثان بن ابی طلحہ تھا اس کو حضر سے تمزو و نے تقل کیا۔ اور حظلہ بن ابی عامر نے ابوسفیان کو دکھے کر اس کی طرف تملہ کیا۔ گر ہنوز حربہ نہ کیا تھا جو پیچھے سے خفلت میں شداد بن اوس نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فر مایا کہ تمہارے بھائی حظہ کو فرشتے خسل و در بے ہیں جاؤ ان کی بیوی سے دریا فت کرو کہ یہ کس حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کرو کہ یہ کس حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کو نہا نے کی ضرورت تھی۔ گر جہاد کی آ واز سنتے ہیں فورا گھر سے بغیر عسل کئے جلے گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ حضور مُنی تینے کے خوا میا ہے سب سے بہتر اورافضل وہ خف ہے جوا ہے گھوڑ ہے ک جوا پنے گھوڑ ہے کی لگام ہے جس وقت اس کومسلمانوں کے جہاد پر جانے کی آ واز سنائی دیتی ہے فورااڑ جاتا ہے۔ ابن اسخق کہتے ہیں جس وقت حضور کو حظلہ بن ابی عامر کی اس حالت کی خبر ہوئی فر مایا اس سب سے فرشتے ان کوشسل دے دہے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں پھرامتٰد تعالیٰ نے اپنی نفرت اور فتح وظفر مسلمانوں پر نازل فرمائی۔ چنا نچیمسلمانوں نے کفاروں اور مشرکیین کو مارتے مارتے بھگا ناشروع کیا۔اوران کے کشکر کے نکڑے ہو گئے۔اورانی ہنو بمت حاصل ہوئی جس میں پچھ شک وشبہ نہیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ہندہ بنت عتب اور اس کے ساتھ کی سب عور تیں ہے تا شابھا گی جلی جاتی ہیں اور کسی چیز کی طرف مڑ کرنے دیکھتی تھیں۔ اس شکست کو دیکھی کروہ تیرا نداز جن کو حضور نے بہاڑ کے درہ میں بٹھایا تھا۔ وہاں ہے اٹھ کر لشکر کی طرف مال غنیمت کے لو شخے کے لا کی سے چن کو حضور نے بہاڑ کے درہ میں بٹھایا تھا۔ وہاں ہے اٹھ کر لشکر کی طرف مال غنیمت کے لو شخے کے لا کی سے چاتے ہے۔ اور اس وقت شیطان نے آ واز دی کہ محمد تل ہوگئے۔ پس اس آ واز کوئن کر مشرکین اسی درہ میں سے جواب خالی ہو گیا تھا۔ مسلمانوں پر بلیٹ پڑے۔

ابن آئی کہتے ہیں۔ مشرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا کہ استے ہیں عورت عمرہ بنت علقمہ کارثیہ نامی نے آکر اس جمنڈ ب کواٹھا یا پھر اس عورت سے یہ جمنڈ اایک حبشی غلام صواب نامی نے لے لیا اس غلام کے دونوں ہاتھ اس جمنڈ سے نے بیٹھ کراپنی ٹائلوں میں اس کو پکڑلیا۔ یہاں تک کہ یہ مقتول ہوا۔ اور مرتے وقت کہ در ہاتھا اے اللہ میں نے اپنی کوشش میں بچھ کسرنہیں کی اور یہ غلام قریش کا آخری علم بردارتھا۔ ابن آئی کوشش میں بچھ کسرنہیں کی اور یہ غلام قریش کا آخری علم بردارتھا۔ ابن آئی کوشش میں بچھ کسرنہیں کی اور یہ غلام قریش کی در ہمی و بر ہمی ابن آئی کے میں مشرکین کے اس تملہ سے مسلمانوں کے لشکر ظفر پیکر میں ایک طرح کی در ہمی و بر ہمی

پیدا ہوئی۔ اور واقعی بیدن مسلمانوں کے واسطے پوری آنمائش کا تھا جن کو خدانے چاہا وہ لوگ شہادت سے فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ دشمن کی فوج کا حضور تک گذر ہوا۔ اور عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پھر حضور کے چہر ہم مبارک پر مارا۔ جس سے آپ کے اگلے چاروں وانت شہید ہوئے اور ہونٹ زخمی ہوا اور سر مبارک میں بھی جوٹ آئی۔ اور خون تمام چہرہ پر جاری ہوا۔ اور اس وقت حضور نے فر مایا وہ لوگ کیسے فلاحیت پاسکتے ہیں جوا پن جوا پن کے چہرہ کوخون آلود کریں حالا نکہ ان کا نبی ان کوان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے متعلق بیآ بہت نازل فرمائی:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ عتب بن ربیعہ نے حضور کو پھر مارا تھا۔ جس سے
آپ کے دائیں طرف کے نیچ کے داندان مبارک شہید ہوئے اور نیچ کے ہونٹ ہیں بھی چوٹ آئی۔ اور
پیشانی بھی آپ کی زخی ہوئی۔ اور ابن قمہ کملون نے حضور کے رخسار کوزخی کیا اور آپ کے خود کے حلقوں ہی
ہیشانی بھی آپ کی رخصاروں کے اندر داخل ہوئے۔ اور مشرکین نے چندگڑ ھے پوشیدہ کھود سے ہتا کہ
مسممان غفلت کی حالت ہیں ان کے اندرگر پڑیں۔ چنا نچے حضور انہیں گڑ ہوں ہیں سے ایک گڑ ھے ہیں واقع
ہوئے ۔ اور بیکاروائی ابوعا مرکی تھی۔ حضرت علی نے حضور کا ہاتھ پکڑا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔
تب آپ گڑھے سے نکل کرسید ھے کھڑ ہوئے اور مالک بن سنان ابوسعید خدری کے والد نے آپ کو سہارا دیا۔
سے خون چوس کر کلیاں کیس حضور می تی خفر مایا جس نے میرا خون چوسا وہ دوز نے میں نہ جائے گا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کود کے ہے۔

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبرے روایت کرتی ہیں کہ ابوعبیدہ بن جراح نے جب خود کا ایک حلقہ جو آپ کے رخسار میں چبھ گیا تھا نکالا۔اس ہے آپ کے دو دانت نکل پڑے اور جب دوسرا حلقہ نکالا اس سے دوسرے دو دانت بھی باہر آگئے۔ چنانجے حضور کے جاروں دانت شہید ہوئے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جس وقت مشرکین نے حضور کی جانب جوم کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کون مخف ہے جو ہمارے واسطے اپنی جان کوفر وخت کر کے جنت کوفر ید لے بیس کر زیاد بن سکن پانچ انصار کے ساتھ کھڑے ہوئے اورائی ایک کر کے سب لڑے اور شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ حضور کے پاس آٹ گیا اورائی نے مشرکین کو مار مار کروہاں سے بٹا دیا۔ حضور نے فرمایا زیاد کو جو مجروح پڑے ہوئے سے میر نے قریب کردو۔ مسلمانوں نے اُن کوحضور کے قریب کردیا۔ حضور نے اپنے ہیر پران کا سرد کھ لیا اور حضور کے ہیر ہی پرسرد کھے مسلمانوں نے اُن کوحضور کے قریب کردیا۔ حضور نے اپنے ہیر پران کا سرد کھ لیا اور حضور کے ہیر ہی پرسرد کھے ہوئے ان کی روح پر واز ہوئی۔

این ہشام کہتے ہیں ام محمارہ نسیہ بنت کعب ماردینہ بھی اصد کی جنگ ہیں مردانہ وولیرانہ خوب لڑائی لئی ۔ چٹا نچام سعد بنت سعد بن رہتے کہتی ہیں۔ ہیں ام ممارہ کے پاس گئی۔ اور ہیں نے کہا اے خالہ صاحبہ بھے کو بتا ہے کہ اصد ہیں آپ نے کیونکہ جنگ کی تھی اور کیا واقعہ در پیش ہوا تھا۔ ام عمارہ نے بیان کیا کہ ہیں صبح کے وقت بید و کیمنے چلی ۔ کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس ایک مشک پانی ہے بھری ہوئی تھی۔ ہیں حضور کے پاس پنجی ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور ان کی فتح ہو چکی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی فتکست محضور کے پاس تھی ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور ان کی فتح ہو چکی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی فتکست محضور کے پاس آئی اور آپ کے شانہ پر ہیں نے ایک گہراز ٹم دیکھا پوچھا کہ حضور بیز ٹم آپ کوکس نے پہنچایا۔ حضور نے فر مایا ابن تم یہ نے شانہ پر ہیں نے ایک گہراز ٹم دیکھا پوچھا کہ حضور ہو گئے تو ابن تم یہ کہتا ہوا آیا۔ کہ جھے کو بتلا و محمد بین عمیر اور چند لوگ جو حضور کے ساتھ تھا اس کی طرف بوجھے۔ اس نے جھ پر جملہ میں اور مصعب بین عمیر اور چند لوگ جو حضور کے ساتھ تھا اس کی طرف بوجھے۔ اس نے جھ پر جملہ کیا۔ گیار و محمد بین عمیر اور چند لوگ جو حضور کے ساتھ تھا اس کی طرف بوجھے۔ اس نے جھ پر جملہ کیا۔ گیر و محمد بین عمیر اور چند لوگ جو حضور کے ساتھ تھا اس کی طرف بوجھے۔ اس نے جھ پر جملہ کیا۔ گیر و محمد بین عمیر اور چند لوگ جو حضور کے ساتھ تھا اس کی طرف بوجھے۔ اس نے جھ پر جملہ کی بر دیو ہو کے تھا میر کی گوار

ابن انخق کہتے ہیں۔ ابود جانہ نے اپنے جسم کوحضور پر ڈھال بنا دیا تھا۔ اوران کی پشت میں برابر تیرلگ رہے تھے اور ہے تنظے ہوئے تنظے ہوئے تنظے۔ اور سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس کفاروں کو تیر مارر ہے تنظے سعد کہتے ہیں بن بین بن کی ارمیرے ماں باپ تجھ پر فدا کہتے ہیں بین بین ارمیرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہاں تک کہنف دفعہ حضور نے مجھ کواپیا تیرا ٹھا کر دیا جس میں بچلا بھی نہ تھا اور فر مایا اس کو مار۔

ابن اسحق کہتے ہیں اس روز خود حضور نے بھی تیرا ندازی کی اور پھر حضور منظ النظم کی کمان قمادہ بن نعمان نے لے لی۔ چنانچ انہیں کے پاس رہی اور قمادہ کی آئھ کو ایسی ضرب پنجی۔ جس سے ان کی آئھ نکل کر دخسار پر آئری حضور منظ النظم نے پھر اس آئھ کو اپنے دست مبارک سے حلقہ ہیں رکھ دیا۔ اس وقت وہ آئکھ پہلے سے زیادہ صحیح وسالم اور تیز نظر ہوگئی۔

ابن این این این میں ہے۔ انس بن نفر انس بن مالک کے بچپا کا گذر طلحہ بن عبید القداور عمر بن خطاب وغیرہ مہاجر بن اور انصار کے چندلوگوں کے پاس ہوا۔ یہ لوگ جیشے ہوئے تنے انس نے ان سے کہاتم لوگ کیول میٹھے ہو ۔ انہوں نے کہا۔ رسول خدامنی فیڈ آتو تقل ہو گئے اب ہم کیا کریں۔ انس نے کہا پھرتم رسول خدا کے بعد زعدہ رہ کر کیا کرو گے جس طرح ان کا انتقال ہوا تم بھی اسی طرح مرجاؤ۔ پھر انس کفاروں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس قدرازے کہ آخر شہید ہوئے۔ انہیں کے نام پرانس کا نام رکھا گیا ہے۔

انس بن ما لک کہتے ہیں اس روز جو دیکھا گیا۔تو انس بن نضر میرے چپا کے جسم ہیں ستر زخم کے نشان تھے اور مقتو لوں ہیں ان کی لاش کوئی پہچان نہ سکا فقط ان کی بہن نے ان کی انگلیوں ہے ان کو پہچا تا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے چبرہ ہیں سخت زخم آیا۔اور ہیں سے زائد زخم ان کے اور ہیں سے زائد زخم ان کے اور بدن پر لگے جن ہیں زیادہ زخم ان کی ٹا تگ ہیں تنے۔اوران کے سبب سے ان کی ٹا تگ ہیں لنگ ہو گیا تھا۔
ابن اسخق کہتے ہیں مسلمانوں کی شکست اور لوگوں ہیں حضور کے تل کی خبر مشہور ہونے کے بعد جس فخص نے اول آپ کود کھے کر بہبی نا وہ کعب بن مالک تنے یہ کہتے ہیں۔ ہیں نے خود ہیں سے حضور کی دونوں آسمیس میں ہوگئی ہوئی و کھے کر آپ کو بہبیانا۔اور پکارکر آواز دی کہا ہے معشر مسلمین خوش ہوجاؤ بدرسول خدا سمجے وسلامت موجود ہیں۔حضور مناز ہی طرف اشارہ فر مایا کہ خاموش رہو۔

ابن آخق کہتے ہیں جب مسلمانوں نے حضور کو بہچان لیا۔ سب آپ کی طرف آ نے شروع ہوئے اور آپ ان کو لے کرگھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو برصدین اور عمر بن خطاب اور حضرت شیر خداعلی مرتضی اور طلحہ بن عبیدالقد اور زبیر بن عوام اور حرث بن صمہ وغیرہ بہا دران صحابہ حاضر تھے۔ اور جس وقت آپ گھاٹی کے قریب بہنچ۔ ابی بن خلف آپ کو آ واز ویتا ہوا آیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول القد ہم میں حالی خفس اس کے مقابلے کو کائی ہے۔ حضور نے فر ما یا اس کو میر سے سامنے آنے دو چنا نچہ جب وہ حضور کے قریب آیا حضور نے حرث بن صمہ ہے ہتھیا ر لے کر اس کو اس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس سے اس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ نے باس کے مارے اس کے مدمہ سے کرزگیا۔ اور گھن ان جائی ہیں۔ اور ابی بن خلف کی گردن بر آپ نے اس کو مارا۔ اور ابی اس کے صدمہ سے کرزگیا۔ اور گھوڑ سے بر سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اور ابی بن خلف کی گردن بر آپ نے اس کو مارا۔ اور ابی اس کے صدمہ سے کرزگیا۔ اور گھوڑ سے بر سے کھیاں اڑ کھنے لگا۔

این آخق کہتے ہیں الی بن خالف جب مکہ میں حضور ہے ماتا تو کہتا تھا۔ کہ اے محمہ مُن اللّہ ہُم ایک محور ا سونا کھلا کھلا کر پرورش کرر ہا ہوں۔ اس پرسوار ہو کرتم کو آل کروں گا۔ حضور نے فر مایا بلکہ ہیں انشا واللہ تعالی تھے کو قل کروں گا۔ اب جو یہ حسیث حضور کے ہاتھ ہے اپنی گردن ہیں زخم لگوا کرائی گھوڑ ہے پر گرتا پڑتا ہما گاسید ھا قریش کے پاس پہنچا اور کہنے نگا۔ ہم ہے خدا کی محمہ نے بھی کو آل کردیا۔ قریش نے کہا تو نے ہمت ہاروی ہے زخم تو پکھ ذیا دہ تیرے نگا نہیں ہے۔ کہنے لگا مکہ ہیں محمہ نے بھے ہے کہ تھ۔ کہ ہیں جھے کو آل کروں گا۔ ہیں ہم ہم خدا کی اگر محمد بھے پر تھوک بھی دیتے ۔ تو ہیں ضرور قبل ہوجا تا۔ اور اب تو انہوں نے بھے کو زخمی کر دیا اب ہیں ہم گر جانم نہیں ہوسکتا۔ پھر جب قریش مکہ واپس ہوئے تو اس دشمن خدا ابی بن خلف کی روح تا پاک مقام مرف میں جانم نہیں موسکتا۔ پھر جب قریش محمد فت روانہ ہوئی۔

پھر جب حضور پہاڑ کی گھاٹی پرتشریف لائے حضرت علی نے پانی بھر کر حاضر کیا تا کہ حضور مالی پیل مگر

بد ہو کے سبب ہے آپ نے نہ ہیا۔ اور اپنے چہرہ اور سر سے خون کو دھویا۔ اور فر مایا اس مخص پر سخت غضب الہی نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی مُنْ اَنْتِیَا کے چہرہ کوخون آلودہ کیا۔ سعد بن الی وقاص کہتے ہیں۔ مجھ کوجیسی اپنے بھائی عتبہ کے قبل کرنے کی نہتی ۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخی کیا بھائی عتبہ کے قبل کرنے کی نہتی ۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخی کیا تھا۔ گمر جب ہیں نے حضور مُنْ اِنْتِیَا ہے یہ کہر سنا خدا کا سخت غضب اس پر نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلود کیا۔ بس ہیں نے اس غضب اللی ہی کواس کے واسطے کا نی سمجھا۔

ابن آخل کہتے ہیں۔حضورا پے چندصحابہ کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے تھے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پر حملہ کیا۔ اور ان کفاروں ہیں خالد بن ولید بھی تھا حضور سُٹی ٹیڈ نے اس وقت دعا کی۔ کہ اے اللہ میہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں۔ اور عمر بن خطاب نے چند مہاجرین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اور مارتے مارتے ان کو بھا دیا۔

ابن انحق کہتے ہیں پھر حضور نے ایک او نچے پھر پر چڑ ھنا چاہا گر چونکہ دوز رہوں کے پہنے ہے آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا۔اس سب سے آپ اس پر چڑ ھ نہ سکے۔ پس طلحہ اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور آپ طلحہ کی پشت پر کھڑ ہے ہو کر اس پھر پر چڑ ھے اور فر مایا طلحہ نے جنت واجب کرلی کہ رسول خدا کے ساتھ ایسا کا م کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ احد کی جنگ کے روز حضور سن پیٹے کہا ذرخموں کے سبب سے ہیٹھ کرا داکی اور مسلمانوں نے بھی بیٹھ کرا داکی۔

ابن اکن کتے ہیں بعض مسلمان بھاگ کرمدیہ ہے ایک منزل دور منقی پہاڑ کے پاس جا پہنچ۔

ابن اکن کتے ہیں۔ جس وقت حضور کا انتخاا عد کی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے ہیں۔ جبل بن جبار جن کا نام یمان تھا اور حذیفہ بن یمان کے یہ باپ تھے یہ اور ثابت بن وتش اپ بچوں اور عورتوں کو لے کر مدید کے باہر چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں آ دمی بوڑھے ہیں۔ اگر آئے نہم سے تو کل ضرور مریں کے پھر چلیں ہم بھی کفاروں کو تی کر کے خاری کی صفور سے کیوں نہ جا ملیس۔ شاید خدا ہم کو شہاوت نصیب فرمائے۔ پھر یہ دونوں تکواریں پکڑ کر کفاروں پر جا پڑے۔ اور لوگوں میں رل مل گئے۔ ٹابت بن وتش کو تو کفاروں نے شہید کیا۔ اور حیل بن جابر ابوحذیفہ کے باپ کو ناوا تقیت میں مسلمانوں نے شہید کر بیا۔ اور دوقتی انہوں نے جم نے ان کوئیس بہتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہافتم ہے خدا کی ہم نے ان کوئیس کو بات اور دوقتی انہوں نے بچا جا سے حذیفہ نے خدائم کو معاف کرے وہ ارتم الراحمین ہے۔ پھر حضور نے حذیفہ کو ان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مرحذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو کو ان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا۔ مرحذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدرو

ابن اتحق کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک شخص حاطب بن امیہ بن رافعہ تھا۔ اس کا بیٹا اس جنگ میں سخت زخمی ہوا۔ نام اس کا پزید بن حاطب تھا اس کواس کے گھر پہو نچا دیا گیا۔ اور سب گھر کے لوگ اس کے پاس جمع تھے اور اس کی نزع کی حالت تھی۔ مسلمان اس سے کہدر ہے تھے اے حاطب کے بیٹے بچھ کو جنت کی بیٹارت ہو۔ اور حاطب اس لڑ کے کا باب ایک بوڑھا منافق تھا۔ اس روز اس کا نفاق فلا ہر ہوا۔ چنانچ مسلمانوں کواس نے جواب دیا۔ کہ اس کوکس چیز کی تم خوش خبری وے رہے ہو۔ کیا ایسی جنت کے ساتھ اس کوفریب دے رہے ہو۔ جس بیس حرال کے درخت ہیں۔

# ایک شخص کابیان جس کانام قزمان تھا

ابن ایحق کہتے ہیں انصار میں ایک مختص مسافر آیا ہوا تھا یہ نہ معلوم تھا کہ یہ س قوم ہے ہے اور لوگ اس کو قزمان کہتے تھے۔ جب حضور کے سامنے اس کا ذکر ہوتا حضور فرماتے بیشخص دو زخی ہے۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو اس مختص نے تن تنہا آٹھ یا سات مشرکین کوئل کیا۔ اور پھر بیخت زخی ہوا۔ چنا نچہ لوگ اس کواٹھا کر بنی ظفر کے محلّہ میں لائے اور مسلمان اس ہے کہنے گئے۔ کہ اے قزمان آج تیری خوب آزمائش ہوئی۔ پس اب تو جنت کی بیثارت حاصل کر۔ اس نے کہا بھے کو بچھ بیثارت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اپنی قوم کی جمایت کے دائے لڑا ہوں۔ اگر مجھ کو یہ خیال نہ ہوتا۔ تو میں ہر گز جنگ نہ کرتا۔ پھر جب اس شخص کے زخموں کی ٹکلیف اس کو داسطے لڑا ہوں۔ اگر محملوم ہوئی۔ ترکش سے تیر نکال کراس نے خود کئی کرئی۔

# مخیریق یہودی کی شہادت کا واقعہ

ابن آگئ کہتے ہیں احدے مقتولوں میں ہے ایک مخیر تی ہے یہ بی نقلبہ بن فیطون میں ہے تھا جب احد کی جنگ شروع ہوئی اس نے یہودیوں ہے کہا کہ اے گروہ یہودتم جانے ہوکہ مُنَا ﷺ کی مدوکر ناتم پر فرض ہے۔ یہودیوں نے کہا آج ہفتہ کا روز ہے مخیر بین نے کہا ایسے وقت پر پچھ ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر بین نے کہا ایسے وقت پر پچھ ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر بین نے کوار لے کر کھاروں ہے مقابلہ کیا۔ اور انبی قوم یہود ہے یہ بھی کہددیا۔ کہا گر میں قبل ہوگیا۔ تو میراکل مال حضرت محد من شیر کی ہوگیا۔ تو میراکل مال حضرت محد من شیر کی ہے۔ اور مخیر بین نے کھاروں کوئل کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔ حضور من شیر نے فر مایا مخیر بین یہود میں سب سے بہتر تھا۔

لے حزل اسپندیعنی سیاہ دانہ کو کہتے ہیں۔ جوا کثر جنگلول اور خرابول میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے درخت میں نہایت بد بوہوتی ہے اس منافق کا مقصد اس بات ہے جنت کی تحقیر کرنا تھا۔ سیدیلیین مترجم





#### حرث بن سويد بن صلت كابيان

ابن اکن کہتے ہیں میخص منافق تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ احدی جنگ ہیں شریک ہوا۔ اور موقعہ پاکر خفات ہیں مجذر بن زیاد بلوی اور قیس بن زید ضبیعی کوشہید کر کے مکہ کی طرف بھا گ گیا۔ حضور منظ ہے ہے محزت عمر کو میڈیس ملا۔ اور مکہ عمر کو تھا ہے کہ اگر تم کو میڈیس ملا۔ اور مکہ عمر کو تھا ہے کہ اگر تم کو میڈیس ملا۔ اور مکہ علی قریش سے جاملا۔ پھراس نے اپنے بھائی موید بن جلاس کے ہاتھ اپنی تو بہ کا پیغا م حضور منظ ہے آگر کو بھیجا اللہ تعالی میں نازل فرمائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

'' خداا یسے نالائقوں کو کیونکر ہدایت کرے۔اور کس طرح ان کی توبہ قبول فرمائے جوایمان لانے اور رسول مَنْ النَّیْزُ کُسے حَقْ ہونے کی گواہی وینے اور بنیات کے ان کے پاس آ جانے کے بعد بھی کا فرہو محتے خداا یسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا''۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھ نے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حرث بن سوید نے فقط مجذر بن زیاد کوشہید

کیا۔ قیس بن زید کوشہید نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن اسحاق نے قیس بن زید کوا حد کے مقتو لوں ہیں
شار نہیں کیا ہے اور مجذر کو حرث نے اس عدادت سے قبل کیا کہ مجذر نے اس کے باپ سوید کو کسی جنگ ہیں جو
اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہیں ہوئی تھی قبل کیا تھا۔ یہ ذکر پہلے بھی اس کتاب ہیں گذر چکا ہے پھر ایک روز
صفورا پنے چندا صحاب کے ساتھ مدینہ ہیں تشریف رکھتے تھے۔ جو سوید بن حرث ایک چاردیواری سے باہر نکلا۔
اور دو کیڑوں ہیں اس نے اپ تیک پوشیدہ کررکھا تھا۔ حضور نے حضرت عثمان کو اس کی گردن مارنے کا تھم
فرمایا۔ اور انہوں نے اس کو آل کیا۔

ابن آبخق کہتے ہیں سوید بن صامت کومعاذ بن عفراء نے تیر کی ضرب سے بعاث کی جنگ نے پہلے تل کیا تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے ایک روزلوگوں سے کہا۔ کہ کوئی ایسافخص ہتلاؤ۔ جس نے بہمی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں واخل ہوا۔ جب لوگ جیران ہوئے اور ان کے خیال میں کوئی ایسافخص ندآیا۔ تو ابو ہریرہ نے خیال میں کوئی ایسافخص ندآیا۔ تو ابو ہریرہ نے انہوں نے بوچھا۔ کدآپ ی بتلائے۔وہ کون فخص ہے ابو ہریرہ نے کہاوہ اصیرم بی عبدالشہل عمرو

بن ثابت بن وقش ہے۔ حصین راوی کہتے ہیں۔ بیس نے محمود بن اسد ہے کہا۔ اصرم کا واقعہ کیونکر ہوا ہے۔
انہوں نے کہا۔ اصرم نے اسلام لانے ہے انکار کیا تھا۔ پھر جس روز حضور احد کی جنگ کے واسطے مدینہ ہے
تشریف لائے اصرم کواسلام کا خیال آیا۔ اور اپنی آلموار لے کرمشر کین پر جاپڑا۔ اور بہت آدمی قبل کر کے خود بھی
زخی ہوا۔ اور آخر مقتولوں میں گر پڑا۔ پھر بی عبدالاشہل کے چندلوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کرتے پھر رہے
تقے۔ جوان کا گذراصیم کے پاس ہوا۔ اور انہوں نے کہاتتم ہے خداکی بیتو اصیرم ہے۔ پھر اصیر م سے لوگوں
نے پوچھا۔ کہ تم کیونکر آئے اسلام کی رغبت سے یا قوم کی حمایت کے واسطے اصیرم نے کہا میں فقط اسلام کی
رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر
رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں تے قبول کرلیا۔ پھر
اپنی تکوارمشر کین پر جا ملا ااور اس قدران کوئل کیا کہ آخر میر کی بیرحالت ہوئی۔ جس میں تم بھے کو دیکھتے ہو۔ پھر
اس وقت احیرم کی روح خلہ برین کی طرف پر واز کر گئی۔ صحاب نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔
اس وقت احیرم کی روح خلہ برین کی طرف پر واز کر گئی۔ صحاب نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔



ابن آئی کہتے ہیں عمرو بن جموح کی ٹانگ جمل انگ تھا اور ان کے چار بیٹے تھے جو حضور کے ساتھ مثل شیروں کے جہاد کیا کرتے تھے جب احد کی جنگ کا موقعہ جوا۔ تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ گھر جس بیٹھے ہیں ہم جہاد جس جاتے ہیں۔ ان کوشہادت کا شوق غالب تھا یہ حضور کی خدمت جس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے جھے کو جہاد سے روکتے ہیں۔ اور جس یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہوں اور جنت جس اس لنگ کے ساتھ بھرول حضور نے فر مایا اے عمرو بن جموح تم کو خدا نے معذور رکھا ہے تم کو اب تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فر مایا کہ جب تمہارے باپ کی خوش ہے۔ تب پھرتم ان کو کیوں روکتے ہو۔ چنا نچے عمرو بن جموح نے جہاد کیا۔ اور شہید ہوئے۔

## ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمز ہ منی اندؤنہ کی لاش کومُملہ کرنے کا بیان

ابن ایخی کہتے ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ اور عورتوں کو ساتھ لے کرصحابہ کرام کی لاشوں کے پاس آئی۔ اور ان کے تاک کان انہوں نے کا شخ شروع کئے۔ یہاں تک کہ ہندہ نے ان کا نوں اور تاکوں کے ہار بناکرا پنے گلے میں پہنے۔ اور اپنا ساراز بوراتا رکروحشی جبیر بن مطعم کے غلام کو حضرت جمزہ کے شہید کرنے کے انعام میں ویا۔ اور حضرت جمزہ کے جگر مبارک کو نکال کراس نے اپنے مند میں لے کر جبایا۔ گراس کو نگل نہ تکی۔ تب اس کو ایا۔ اور پھرایک او نیج پھر پر چڑھی۔ اور پکار کر چنداشعار مسلمانوں کی جو میں پڑھے مسلمانوں میں سے اگل دیا۔ اور پھرایک او نیج پھر پر چڑھی۔ اور پکار کر چنداشعار مسلمانوں کی جو میں پڑھے مسلمانوں میں سے

بھی ایک عورت ہندہ ہنت آٹا شدنے اس کو دندان شکن جواب ویا۔ اور مشرکین کی بجواشعار میں بیان کی۔

ابن اسخی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت حسان بن ٹابت سے فر مایا۔ اے ابن فریعہ تم من رہے ہو۔ کہ ہندہ پھر پر چڑھی بوئی کیا کیا بجو کر رہی ہے۔ اور حضرت ممز وکی لاش کے ساتھ جو گتا خیاں اس نے کی ہیں۔ ان کے گیت بنا کرگاری ہے۔ تم اس کو جواب کیوں نہیں و ہے۔ حسان نے کہا ہاں میں اس وقت ایک ٹیلہ پرسے و کھور ہاتھا۔ جب حضرت ممز وکی طرف وحق نے اپنا حربہ پھینکا ہے۔ اور میں کہدر ہاتھا۔

کہ میکوئی نیا حربہ ہے۔ عرب کے تھیا رول میں سے تو مینیں ہے۔ اے عمر تم مجھ سے بیان کرو۔ کہ می عورت کیا کہدر ہی ہے حضرت عمر میں دونے حسان کو ہندہ کے اشعار سنائے۔ بھر حسان نے اس کے جواب میں بہت سے کہدر ہی ہے حضرت عمر میں دونے حسان کو ہندہ کے اشعار سنائے۔ بھر حسان نے اس کے جواب میں بہت سے اشعار کیے۔ جن میں اس کونہایت ذکیل اور خوار اور شرمندہ کیا ہے۔



ابن آخل کہتے ہیں صلیس بن زبان بی حرث بن عبد مناۃ میں سے ایک تحف تھا۔ اور اس جنگ میں سے ان مختلف قبائل کی فوج کاسر دارتھا جوقریش کی مدد کو آئے تھے ہے ابوسفیان کے پاس سے گذرااور اس نے دیکھا کہ ابوسفیان حضرت جمزہ کی لاش کے جبڑہ میں اپنا نیزہ مار رہا ہے۔ اور کہتا ہے تو نے مزہ چکھا۔ صبیس ۔ پکار کر کہا اس منیان دیکھو یہ قریش کا سر دار ابوسفیان اپنے چچا کے بیٹے جمزہ کے ساتھ کیا بیبودہ حرکت کر رہا ہے۔ ابوسفیان نے صلیس سے کہا تجھ کو خرابی ہو میری بات کو ظاہر نہ کر۔ یہ جھے سے ایک غلطی ہوگئی ہے پھر جب ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ یہ کام بہت اچھے ہیں۔ لوائی ہمارے ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ یہ کام بہت اچھے ہیں۔ لوائی ہمارے تمہارے درمیان میں مثل ڈول کے ہے۔ بھی تمہارے ہاتھ میں بھی ہمارے ہاتھ میں۔ یہ جنگ بدر کی جنگ کے بدلہ میں ہوئی ہے۔ پھر کہا اے بہل آ ہے دین کو غالب کر حضور نے ابوسفیان کا یہ کلام من کر حضرت مر سے فرمایا کہتم کمڑے ہوکراس کو جواب دو۔ اور کہو خداعز وجل غالب اور اعلیٰ ہے ہمارے اور تمہر رے مقتول کر بایز مہیں ہو سکتے۔ تمہارے مقتول دوز ٹی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو ہیا ہے۔ جب عمراس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمراس ک

ل باتھ - چیر - ناک - کان کاشنے کومنگ کرنا کہتے ہیں ۔

ع میل دہ بت جو کصبہ کے اندر رکھار ہتا تھ اور قریش اس کی پرستش کرتے تھے۔

پاس گئے۔ اس نے کہاا ہے عمر بیس تم کو خدا کی تئم ویتا ہوں۔ بی بناؤ۔ کہ محمداس جنگ بیس ہمارے ہاتھ ہے قبل ہوئے ہیں۔ ابوسفیان نے ہوئے یائہیں۔ حضرت عمر نے کہائہیں وہ تو تشریف رکھتے ہیں اور تیری با قبل سب سن رہ ہیں۔ ابوسفیان نے کہاا ہے عمر بیس تمہاری بات کو ابن قمرہ کی بات ہے زیادہ معتبر جانتا ہوں وہ کہنا تھا کہ بیس نے محمد کو آل کر دیا ابن قمرہ کا نام عبدالقد تھا۔ پھر ابوسفیان نے پکار کرمسلمانوں ہے کہا کہ تمہارے لوگوں کے قبل ہونے نہ بیس خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ بیس نے ان کے آل کرنے کا تکم دیا نہ ان کے آل کرنے کا تکم دیا نہ ان کے قبل ہے منع کیا۔ پھر اس کے بعد ابوسفیان نے آواز دی کہ اب ہماری تمہاری جنگ آئندہ سال بدر بیس پھر ہوگ ۔ حضور نے اپنے صحابہ بیس ہے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان بیس پختہ وعدہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو جواب دو بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان بیس پختہ وعدہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت بیس بیلہ یہ بیت فیل سے فرمایا کہ تم جاکر دیکھو کہ یہ شرکیوں اب کس طرف کا قصد کرتے ہیں آیا کہ کو واپس جاتے ہیں یا یہ یہ بیت میں قبلہ کو چانا ہوں ان کو چانا ہوں ان کو چانا ہوں ان کو پورا

حضرت علی فرماتے ہیں۔ ہیں مشرکین کو دیکھنے گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اونوں اور گھوڑوں کو آگے لے کر مکہ کا راستہ لیا۔ مشرکین کے دفع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے مقتول تلاش کرنے لئے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسافخص ہے جو سعد بن رہیج کی جھے کو خبر لا دے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ انسار میں سے ایک فخص نے عرض کیا یا رسول النہ میں جاتا ہوں اور دیکتا ہوں کہ سعد کہاں ہے۔ پھر بیانساری سعد کو مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے آئے دیکھا تو سعد رخی ہوئے پڑے تھے اور ایک رہی جان باتی تھی۔ انساری کہتے ہیں۔ میں نے کہا اے سعد صفور نے جھے کو تمہاری تلاش کے واسطے بھیجا ہے کہ میں تم کو دیکھوں کہتم زندہ ہو میں مردوں میں ہوں تم حضور سے میر اسلام کہنا اور کہنا کہ سعد بن رہیج عرض کرتا ہے۔ کہ یا مردہ سے نہ دی ہو۔ اور پھراپنی فرد آپ کو ہماری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپنی قوم کو میری طرف سے نہ دی ہو۔ اور پھراپنی وہ میں کہنا۔ اور کہنا کہ سعد بن رہیج تم ہے کہتا ہے۔ کہا گرتم میں سے ایک فخص بھی زندہ مرب کا۔ اور رسول خدا کو کوئی آسیب دشمن سے پنچے گا۔ پس تمہار اعذر خدا کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ یعنی اگرتم میں سے ایک فخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہئے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک فخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہئے۔ اور میں اس کو حضور سے آگر ہو سے بینچ دینا جائے۔ انساری کہتے ہیں پھرای وقت سعد بن رہتے نے انتقال کیا۔ اور میں نے حضور سے آگر سیب نہ سارا واقعہ بیان کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روز ایک شخص حضرت ابو بھر کے پاس آیا۔ اور دیکھا کہ ایک لڑکی کم من حضرت ابو بھر کے سینہ پر بیٹھی ہے اور ابو بھر اس کو بیار کر رہے ہیں۔ اس شخص نے بوجھا یہ کس کی لڑکی ہے حضرت ابو بھر نے فرمایا بیلز کی مجھ سے بہتر مخص سعد بن رہیج کی ہے۔ جن کو عقبہ کے روز حضور نے نقیب بنایا تھا۔ اور بدر کی جنگ میں شریک نتھے۔ پھرا حد کی جنگ میں شہید ہوئے۔

این آخل کہتے ہیں۔ پھر حضور حضرت جمزہ کی لاش ڈھونڈ ھنے تشریف لائے۔ اور میدان کے زیج ہیں ۔

دیکھا کدان کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ اور جگر با ہر نکلا پڑا ہے۔ اور ناک کان کائے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس اللہ حالت کو ملاحظہ کر کے فر مایا۔ کدا گرصفیہ کور نج نہ ہوتا۔ اور نیز میر بعدلوگ! س کو دستور نہ بنا لیتے۔ تو ہیں ان کی لاش کو یو نہی چھوڑ ویتا تا کہ در ندے اور جانور کھا لیتے۔ اور اگر خدانے کی جنگ ہیں مجھ کو قریش پر غالب کیا۔ تو ہی ضروراس کے عوض ہیں ان ہی تمیں آ دمیوں کو مُٹلہ کروں گا۔ جب مسلمانوں نے حضور کا اس قدر رنج و ملال حضرت جمزہ کی حالت پر دیکھا تو کہنے گئے کداگر ہم کو خدانے کسی وقت قریش پر غالب کیا تو ہم اس کو ایسامُٹلہ کریں گے کہ عرب ہیں ہے کسی نے ایسامُٹلہ کریں گے کہ عرب ہیں ہے کسی نے ایسامُٹلہ نہ کیا ہوگا۔ اور حضور نے حضرت جمزہ ہے کا طب ہو کر فر مایا کہ تمہارے انتقال کا سارنج مجھ کو بھی نہ پہنچ گا۔ ہیں بھی اسی جگہ کھڑ انہیں ہوا۔ جہاں اس جگہ سے زیا دہ مجھ کو غیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرا نیل نے جھ کو خبر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں ہیں تکھے گئے غیظ وغضب ہوا ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرا نیل نے شریبیں۔

رادی کہتا ہے حضور ملی تی اور حصرت حمز ہ اور ابوسلمہ بن عبدالاسد آپس میں دودھ بھائی تھے۔ تو ہیہ ابولہب کی لونڈی نے ان نتیوں کودودھ پلایا تھا۔

ابن عباس ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضو کے اس غصہ اور کا فروں ہے انتقام لینے کی نسبت سے آیت نازل فرمائی:

﴿ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَكَنِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ وَاصْبِرُوَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُوْنَ ﴾

'' یعنی اگرتم بدلہ لوتو ای قدر بدلہ کوجس قدر کہ تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔اورا گرتم مبر کرو۔ تو صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔اوراے رسول تم مبر ہی اختیار کرو۔اور تمہاراصر نہیں ہے گر خدا کے ساتھ اور تم ان پررنجیدہ نہ ہواور نہان کے کرے تنگی میں رہو''۔

پس حضور نے معاف کردیااورصبر فر مایااورمنگه کرنے ہے منع کیا۔

سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور نے جس جگہ دعظ فر مایا دہاں ضرورہم کوصدقہ دینے کا تھم کیا اور ممثلہ سے منع فر مایا۔

ابن عباس کہتے ہیں حضور نے حضرت حمز و کوایک جا دراڑ ہانے کا حکم کیا پھران پر نماز پڑھی اور سات

تحبیری کہیں پھراور مقتول لالاکر حضرت عزہ کے پاس رکھے مجے۔ان پر بھی حضور نے نماز پڑھی یہاں تک اس طرح سے حضرت عزہ پر بہتر نمازیں پڑئیں۔ پھر صفیہ حضرت عزہ کی حقیقی بہن آئیں تاکہ اپنے بھائی کی صورت و کی حضور نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا کہتم اپنی ماں کوالٹا پھیر دوتا کہ وہ عزہ کی بیرحالت نہ دیکھیں۔ زبیر نے جاکراپی ماں صفیہ سے کہا کہ حضور فرماتے ہیں تم الٹی چلی جاؤ۔ صفیہ نے کہا کیوں۔ بیس نے سا ہے کہ میرے بھائی کو مثلہ کیا ہے میدفاری راہ بیس ہوا ہے جس اس پر صبر کروں گی۔ زبیر نے آکر حضور سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا صفیہ کو آنے دو۔ چنا نچے صفیہ آئیں۔اور حمزہ کو دیکھ کران پر نماز پڑھی اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کر کے چلی گئیں۔ پھر حضور نے تھے دیا اور حضرت جمزہ دون کئے گئے۔

عبداللہ بن جمش کے گھر کے لوگوں کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جمش کا بھی مثلہ کیا تھا گر پہیں ان کا چاک نہیں کیا تھاحضور نے ان کو بھی حفزت حمز و کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ بیدوایت میں فنے انہیں لوگوں سے سی ہے اور کسی سے نہیں تی اور عبداللہ بن جحش امیمہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے اور حفزت حمز و کے بھا نجے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے مقتو لول کو مدینہ میں لے آئے تھے اور و ہیں دفن کیا تھا گر پھر حضور نے منع فرمادیا تھا کہ شہیدوں کو و ہیں دفن کر و جہال و و شہید ہوئے ہیں۔

جب حضور سُنَّا فَیْرُ الله الله کے باس تشریف لائے فر مایا بیں ان لوگوں پر گواہ ہوں جو مخص خدا کی راہ میں زخمی ہوگا۔ رنگ خون کا ہوا۔ اور خوشبو مشک کی ہوگی راہ میں زخمی ہوگا۔ رنگ خون کا ہوا۔ اور خوشبو مشک کی ہوگی د کی کھوان لوگوں میں جو شخص زیادہ قرآن شریف کا قاری ہواس کو ڈن میں مقدم کرو۔ پھر دو دواور تین تین کوا یک ایک قرمیں دن کیا۔

۔ ابو ہر میرہ سے روایت ہے کہ حضور مُنَا اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اِلْمِالِیَ اِلْمِالِیَا ہِے کہ جو محض راہ خدا میں زخمی ہوگا خدا قیامت کے روز اس کوا ٹھائے گا اور اس کے زخم ہے خون بہتا ہوگا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبومشک کی ہوگی۔

اورحضور من جموح اور عبدالله بن عمر و بن حرام کود کھے کرایک قبر میں دفن کرو۔ کیونکہ مید دونوں دنیا میں دوست نتھے۔

پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے۔ تو حمنہ بنت جمش کولوگوں سے اپنے عبداللہ بن جمش کی شہادت کی خبر پہنچی حمنہ نے اٹاللہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھران کے مامول حضرت حمز وکی شہادت کی خبر پہنچی ۔ تب بھی انہوں نے اٹاللہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھران کے خاو ندمصعب بن عمیر کی شہادت کی ان کوخبر کپنجی شب میں بہر کی شہادت کی ان کوخبر کپنجی شب میں بہر کی شہادت کی ان کوخبر کپنجی شب میں بہر کیس سے چین ہوتا ہے۔ کیونکہ حمنہ کود بچھا کہ بھائی اور ماموں کی خبر سے اس قدر بے چین نہو کہیں۔ کود بچھا کہ بھائی اور ماموں کی خبر سے اس قدر ہے چین نہیں ہو کمیں۔

اور پھر حضور بنی عبدالاشہل وغیرہ انصار کے قبیلوں کے گھروں پر سے جب گذر ہے اور نوحہ وگریہ کی آ واز حضور کے کان میں آئی تو خود حضور بھی رونے گئے اور فر مایا حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے بیان کر سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جب بنی نبیدالاشہل کے گھروں میں پہنچ تو ان کی عور توں کو حضرت حمزہ پر رونے کے واسطے بھیجا۔ جب حضور نے ان عور توں کے رونے کی آ واز سنی فر مایا انصار پر خدار حم کرے بیالوگ بڑے ہمدرو ہیں۔ ان عور توں کو جا ہیں جا کہیں۔

روایت ہے کہ مدینہ میں حضور ایک عورت کے پاس سے گذر سے اور لوگوں نے اس عورت کواس کے بھائی اور باپ اور خاوند کے شہید ہونے کی خبر سنائی ۔عورت نے کہااور حضور کہاں ہیں لوگوں نے اشارہ کر کے بتلایا کہ بخیر و عافیت وہ جارہ ہیں۔ چنا نچے جب اس عورت نے حضور کو د کھے لیا تو کہا کہ آ ب کے بعد ہرایک مصیبت چھوٹی ہے بینی سب سے زیادہ ہم کو حضور کی صحت وسلامتی مطلوب ہے۔

ابن آخل کہتے ہیں پھر جب حضورا ہے دولت خانہ ہیں تشریف لائے تواپی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو اپنی کا ورفر مایا اس پر سے خون دھوڈ الو۔ کیونکہ اس نے آج مجھ کوخوب اپنا جو ہر دکھا یہ ہے۔ اور حضور کی اس تکوار کا نام ذوالفقار تھا۔ پھر جب حضرت علی نے بھی اپنی تکوار حضرت فاطمہ کودی اور کہا کہ اس کو بھی وھوڈ الو۔ کہ اس نے آج خوب اپنا جو ہر دکھایا ہے حضور نے فر مایا اگرتم نے آج جنگ میں خوب جو ہر دکھایا ہے۔ تو ابود جانہ اور مہل بن حفیف نے بھی تمہارے ساتھ خوب جو ہر دکھا ویا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کدا حد کی جنگ کے روز ایک فیبی آواز آگی۔ لا سٹیف اِلاَّ ذُو الْفِقَادِ وَلا فَتلٰی اِلاَّ عَلِیْ.

'' ایعنی نہیں ہے تکوار مر ذ والفقار اور نہیں ہے کوئی جوان مرعلی''۔

اور پھرحضور نے حضرت علی ہے فریایا۔ کہ مشرکین اب ہم کوالیں مصیبت نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ خدا ہم کو فتح نصیب فریائے گا۔

ابن ایخل کہتے ہیں احد کی جنگ ہفتہ کے روز ہوئی تھی۔ جب اتو ارکا روز ہوا تو حضور نے تھم دیا اور میہ دسویں تاریخ ماہ شوال کا ذکر ہے کہ سب لوگوں کو دشمن پر حملہ اور ان کا تعاقب کرنے کے واسطے جمع کیا جائے اور تھم دیا کہ جولوگ کل کی جنگ ہیں ہی رہ ساتھ شریک تھے وہی آج بھی حاضر ہوں۔ کوئی نیا شخص نہ آئے۔ جبار بن عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل کی جنگ ہیں میرے والد نے جھے کو میری سات بہنوں کے پاس جبوڑ دیا تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ اے فرزند جھے کو اور جھے کو یہ نہوں کے پاس میر جباد کو ترک کریں اور نہ ہیں تھے کو حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہے اور نہ ہیں تو کہ خواور جھے کو جنوں کے پاس کوئی مرونہیں ہے۔ ساتھ جہاد کرنے نے نے وہ کی اس کوئی مرونہیں ہے۔

اس مجبوری سے حاضر نہ ہوسکا۔ آج مجھ کوا جازت دیجئے۔حضور نے ان کوا جازت دے دی اور بیحضور کے ساتھ ہو گئے اوراس مرتبہ حضوراس واسطے نکلے بتھے تا کہ دشمن بینہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو فکست دے دی اور اب مسلمان ہمارامقا بلہ نہیں کر سکتے۔

بنی عبدالاشبل میں ہے ایک مخص کہتے ہیں کہ میں اور میراایک بھائی ہم دونوں احد کی جنگ میں زخمی ہو سکئے تتے۔ جب ہم نے حضور کے منا دی کی آ واز سنی کہ لوگوں کو دشمن کی طرف جانے کے واسطے بلاتا ہے ہیں نے اینے بھائی ہے کہایا اس نے مجھ ہے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جہاد حضور کے ساتھ کا ہم سے فوت ہوتا ہے۔اورہم بخت زخمی ہیں اور کو کی سواری بھی پاس نہیں ہے۔جس پرسوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں پھر آخر ہم دونوں ہمت کر کے حضور کے ساتھ چلے اور میرا زخم میرے بھائی کے زخم سے ملکا تھا جب اس سے چلا نہ جا تا۔ تو میں اس کوسہارا دے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس طرح ہم اس جگدتک پہنچے جہاں تک سب مسلمان محے تھے۔ حضور من تیج است مشرکین کا بیتعا قب مدینہ ہے آٹھ میل مقام حمراء الاسد تک کیا تھا اور مدینہ میں ابن کتوم کوچھوڑ گئے تھے۔اور ہیرمنگل بدھ تین روزیہاں مقام کیا پھرمہ یندوا پس چلے آئے اور جس وفت کہ آپ مقام حمراء الاسد ہی میں تنص معبد بن ابی معبد خز اعی حضور کے یاس سے گذرا۔ اور بیاس وفت مشرک ہی تھا کہنے نگا۔اے محمرتمہارے اصحاب کے شہید ہونے ہے ہم کورنج ہوا۔ اور ہم یہ جا ہتے ہیں کہ خداتم کو بعافیت ان میں قائم رکھے پھریےحضور ہے رخصت ہوکرا بوسفیان ہے جا کرملا۔ وہ اس دفت مقام روحاء میں اتر اہوا تھا اور حضور کی طرف واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور کہدر ہا تھا۔ کہ ہم نے محمد کے بڑے بڑے اصحاب کو مار ڈ الا۔اب جوتھوڑے بہت باقی ہیں۔ان کوبھی ماراس جھکڑے ہی کو یاک کریں۔ کدانتے ہیں ابوسغیان نے معبد کود یکھا یو چھاا ہے معبد کیا خبر لائے معبد نے کہا محمد اپنے اصحاب کو لے کرتمہاری تلاش میں نکلے ہیں۔اور اس قدرنشکر جرار وخون خوار ساتھ ہے کہ ایبا میں نے نہیں دیکھا۔ اور بہت ہے ایسے لوگ ہیں۔ جواحد میں ساتھ نہ تھے اور وہ احد کی غیر حاضری پر پچتار ہے ہیں اورشرمندہ ہیں اورتم پرنہایت غضب ناک ہور ہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہاا ہے معبد ریتو کیا کہدر ہا ہے معبد نے کہا ہیں سے کہتا ہوں۔ اگر بچھ کو یقین نہیں ہے۔ تو خودسوار ہو کر جا اور دیکھے لے ابوسفیان نے کہا ہم تو خود بیارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پرحملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گےمعبدنے کہا ہی تو تجھ کو بیرائے نہیں دیتا کہ تو حملہ کرے۔

پھر ابوسفیان کے پاس سے بی عبدالقیس کے چندسوار گذرے ابوسفیان نے ان سے بوچھا کہاں جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کچھ نلدخر بدنا ہے۔ اس جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کچھ نلدخر بدنا ہے۔ اس نے کہا تم مدینہ جاتے ہیں ابوسفیان نے کہا تم میراایک پیغام بھی محمر منازیم کا دو گے۔ اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔ تو ہیں اس کے معاوضہ ہیں نے کہا تم میراایک پیغام بھی محمر منازیم کے معاوضہ ہیں

سوق عکاظ کے اندرتم کوئی اونے کشمش کے بھر دوں گا۔ان لوگوں نے کہا ہاں ہم پہنچا ویں گے۔ابوسفیان نے کہا تم محمد کو بیز جردے دینا۔ کہ ہم بہت ساساز وسامان مہیا کر کے ان کے استیصال کے واسطے آرہے ہیں۔ پس بی عبدالقیس کا قافلہ حمراء الاسدیں حضور کے پاس آیا اور ابوسفیان کا پیغام بیان کیا حضور نے فر مایا حسبنا اللہ وہم الوکیل یعنی کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا کا رساز ہے۔ پھر جب ابوسفیان نے مدینہ پر حملہ کرنے کا اراد و کیا تاکہ اپنی لوگ اپنی ماصحاب رسول خدا کا استیصال کرے۔ صفوان بن امید نے اس کو منع کیا اور کہا ابھی لوگ ایک جنگ کر بچے ہیں ایسانہ ہو کہ دوسرے جنگ کا متیجہ بر تکس نگلے اس واسطے واپس چلنا بہتر ہے پس بیسب الیک جنگ کر بچے ہیں ایسانہ ہو کہ دوسرے جنگ کا متیجہ بر تکس نگلے اس واسطے واپس چلنا بہتر ہے پس بیسب لوگ مکہ کو واپس مدینہ پر جملہ لوگ مکہ کو واپس مدینہ پر جملہ کرنے کی خبر پینی ہے۔ راوی کہتا ہے۔ جس وقت جمراء الاسد ہیں حضور کو ابوسفیان کے واپس مدینہ پر جملہ کرنے کی خبر پینی ہے۔ مثل روز گذشتہ کے نیست و نا بو دہو جا کئیں گے۔

ابوعبیدہ کتے ہیں حضور نے مدینہ کی طرف واپس آنے سے پہلے معادیہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبرت کو گرفتار کررکھا تھا۔ اور یہ معاویہ عبدالملک بن مروان کا نانا بینی مردان اس کی بیٹی عائشہ کا بیٹا تھا۔ حضور نے اس کو بدر میں قید کیا تھا۔ اور پھراحسان فر ما کر بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور کیے کر سے چھوڑ دیے تھا۔ کہ مکہ کے لوگ بچھ کو د کیے کر خش بھول دیے جھوڑ دیا تھا۔ اب کی گردن ماردو۔ زبیر نے فورا فورا اور تو کہتا بھرے کہ میں نے محد کا تھا۔ وورم تبہ فریب دیا اے زبیراس کی گردن ماردو۔ زبیر نے فورا اس کی گردن ماردی۔

مجرحضور نے فر مایامسلمان ایک سوراخ ہے دو دفعہ بیس کا تا جاتا لیعنی ایک دفعہ دہوکا کھا کر دوبارہ نہیں کھا تا پھرعاصم ہے فر مایا۔ کہاس کی گردن ماروو چٹانچہ عاصم نے اس تولّل کیا۔

اورایک روایت اس طرح ہے۔ کوزید بن حارثداور ناربن یا سرنے معاویہ کو جمراءالاسد ہے واپس ہو

کرفتل کیا۔ جس کی وجہ یہ بھی کہ معاویہ حضرت عثان کی بناہ بس چلا گیا تھا۔ اور عثان نے حضور ہے اس کے

واسطے بناہ مائٹی تھی ۔ حضور نے فر مایا یہ تمین روز کے اندر یہاں سے چلا جائے ۔ اگر تمین روز کے بعد و یکھا گیا۔ تو

قتل کردیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ تمین روز بھی نہیں گیا اور پھر گرفتار ہو کرفتل ہوا۔ اور خود حضور نے صحابہ کو اس کا پہتہ بتا

کر بھیجاتھا کہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے ۔ تم اس کو تل کرد ۔ چنا نچہ زید بن حارثداور بھار بن یا سرنے اس کو تل کیا۔

پھر جب حضور مدید بین بی تشریف لائے تو عبداللہ بن الی بن سلول نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ کہ جعد

کر دوز جب حضور خطبہ بڑھ چھتے یہ کھڑے ہوکر بیان کرتا کہ اے اوگ دید ۔ خول شداختہار سے اندر موجود جیں۔ تم

کو خدانے ان کے ساتھ بزرگی اور عزت عنایت کی ہے تم کو لا زم ہے کہ ان کی امداد اور اعانت کر وہم جمد کو یہ

اس طرح کرتا تھا۔ اس جھہ کو جواس نے ایسا کیا اور کھڑ اہوا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف ہے اس کے دامن کو کہا۔ اے وشمن خدا بیٹھ جا۔ تو اس بات کا اہل نہیں ہے اور جیسے کا م تو نے کئے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔
پس عبداللہ بن افی ذکیل ہو کر وہاں ہے لوگوں کو الانگیا پھاؤنگیا با ہر نکلا۔ اور یہ کہنا جا تا تھا کہ ہیں تو انہیں کے کام کی پختنگی چاہتا تھا۔ میرا اور کیا مطلب تھا۔ انصار میں ہے ایک شخص مسجد کے درواز ہ پر اس کو ملے۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا ہیں تو کھڑ ہے ہو نے کے داسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گر نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا ہیں تو کھڑ ہے ہو کہ اس نے کام کے پختہ ہونے کے داسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گر انہیں کے کام کے پختہ ہونے کے داسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گر انہیں کے کام کے پختہ ہونے کہ داسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گر حضور سے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا جھڑوان کی دیا کی پختیشر ورت نہیں ہے۔
حضور سے تیرے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا جھڑوان کی دیا کی پختیشر ورت نہیں ہے۔
ابن آئی کہتے ہیں احد کی جنگ کاروز مسلمانوں کے واسطے آز مائش اور بلا اور مصیبت کا دن تھا۔ اہل فاق کا نفاق خلا ہرفر ماکران کو ذکیل ورسوا کروہا۔

# جنگ اُ مد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں

این آخق کہتے ہیں۔سورہ آل عمران میں ساٹھ آپتیں اللہ تعالیٰ نے احد کی جنگ کے متعلق نازل قرمائی میں۔جن میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ چتانچے فرما تا ہے:

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ الْقُلِكَ تَبَوِّي الْمُوْمِنِيْنَ مَعَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ ''اور جب اے رسول صبح کے وقت تم اپنے گھرے نکے مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی جگہیں مستمر۔اور درست کرتے تنجے اور خدا شنے والاعلم والا ہے''۔

﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّآنِهُ مَا يُعَكُّمُ أَنْ تَغْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْهَ تَوْكُلِ الْمُومِنُونَ ﴾

لیمنی جب قصد کیاتم میں ہے وہ گر ہوں نے کہ ہزول ہو کرتمہاری مدوج چھوڑ ویں (بیدونوں گروہ ہنوسلمہ بخشم بن فزرج اور بنی حارث بن نیست اوس میں ہے تھے ) اورانڈان دونوں کا کارسازتھا۔ کیونکہ ان کی ہزولی محض ضعف جسمانی ہے تھی ۔ بس خدا نے وہ ضعف ان کا دورکر کے ان کو تو کی دل بنا دیا اور اینے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ۔ اور لا زم ہے کہ خدا ہی پر کم زوراورضعیف مومن مجروسہ کر کے اس کو تو کی بنا دے۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرِ كُمُ اللهُ بِبَدُدٍ وَ أَنْتُمُ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ "اور بِ شَك خدا نے بدر میں تہاری مدوفر مائی حالا تکداس وقت تم تعدا داور توت میں تھوڑے اور ضعيف تھے۔ اس تم خدات تقوى كروتاكة مشكر گذار بنوليعن تقوى كرنا بى شكر نعمت اواكرنا بن ' و ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِيْنَ النَّ يَكْفِيكُمْ اَنْ يَبِدَّكُمْ رَبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ الافِي مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلَى إِنْ تَعْسِرُوا وَتَتَقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمُدِدْكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ الافِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾ الْمَلْنِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾

"اے رسول جب تم مسلمانوں سے کہدر ہے تھے۔ کہ کیا تم کو کافی نبیس ہے یہ بات کہ تمہارا یروردگار تین ہزار فرشتوں آسان سے اتر نے والوں کے ساتھ تمہاری امداد کرے'۔

ہاں اگر جنگ میں صبر واستفامت کرو گے اور پر ہیز گاری کرو گے۔ اور دشمن تم پر فوری حملہ کرے تو تمہارا پر وردگار تمہاری پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ جن کے گھوڑ ے نشان دار ہوں گے۔حسن بھری کہتے ہیں فرشتوں کے گھوڑ وں کی دہیں اور گردن کے بال سفید تھے اور ابن آخق کہتے ہیں ان فرشتوں کے محامہ سفید تھے:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَنِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِيْزِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّل

''اوراس احداد طائکہ کو خدائے تمہارے واسطے بیٹ رت کیا اور تاکہ تمہارے ول اس کے ساتھ مطمئن ہوجا کیں اور تمہاراضعف جاتارے اور نہیں ہے مدومگر خدا غالب اور حکمت والے کے نزدیک سے یعنی تمام قوت اور خلبہ خدا ہی کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے'۔
﴿ لِیکُعظمَ طَرُفًا مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْ الَّوْ یَسْکَتِبَهُمْ فَینَقَلِبُوْ الْحَانِبِیْنَ ﴾

''تاکہ کفاروں میں سے ایک گروہ کوئل یا ذیل وخوار کرو۔ پس پھر جو یں وہ نا امید اور ناکامیاب ہوگر''۔

مچرہمارے حضورے خطاب کرکے قرما تاہے:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۚ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبِهُمْ فَانِّهُمْ ظَالِمُوْنَ ﴾ ''اے رسول تمہارااس كام مِن كچھا ختيارتهيں ہے يا خداان كى توبه قبول كرے ياان كوعذاب كرے ہیں بے تنگ وہ ظالم ہیں''۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبُوا اصْعَافًا مُضْعَفَةً وَّاتَّقُواللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ عَالَيْهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ اللَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

''اے ایمان والو۔ دینے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور خدا ہے تقویٰ کرو۔ تا کہتم فلاحیت ی<sub>و</sub> وُ اور اس

آتش دوزخ ہے ڈروجو کا فرول کے واسطے تیار کی گئی ہے۔اور خداور سول کی اطاعت کروتا کہ تم پر رحمت کی جائے''۔

﴿ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ أَعِنَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَغْفِرُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَاضِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْفَيْفُونَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِثَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُ اللَّهَ فَاسْتَفْفَرُوا لِنُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ النَّذُوبَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُوا لِنُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ النَّذُوبَ وَاللَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ النَّافُونَ أُولِينَ جَزَآنَهُمْ مَّفْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَضِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولِيْكَ جَزَآنَهُمْ مَّفْفِرَةً مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَضِيرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولِيكَ جَزَآنَهُمْ مَّفْفِرَةً مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولِيكَ جَزَآنَهُمْ مَّفَفِرَةً مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَاتُ لَا اللهُ وَلَمْ يُعْمَلُوا الْالْمُولِينَ فِيهَا يَعْمَ آجُرُ الْعَامِلِينَ ﴾

''اور اے مسلمانوں اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا عرض آسان اور زمین کے عرض کے برابر ہے تیار کی گئی ہے متقبوں کے واسطے جوتو گری اور مفلسی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور غصہ کو نگلتے ہیں اور لوگوں کی خطا کیں معاف کردیے ہیں اور فدا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جوکوئی فخش فعل میا اپنے حق میں برائی کرتے ہیں (تو اس کے بعد پچھتا کر) خدا کو یا دکرتے ہیں۔ اور اپنے میا بار بین کرتے ہیں۔ اور سوا خدا کے گنا ہوں کا بخشے والا کون ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اس براصرار نہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے دب کی مغفرت ہے اور باغ ہیں جن کے نیخ نہریں بہتی ہیں یہ لوگ ہمیشان میں رہیں گے اور انجھا کی مغفرت ہے اور باغ ہیں جن کے نیخ نہریں بہتی ہیں یہ لوگ ہمیشان میں رہیں گے اور انجھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا''۔

پھرمسلمانوں کی اس بلاؤ مصیبت کو ذکر فرما تا ہے جس میں پیبتلا ہوئے اور ان کی تعزیت اور تعریف کے طور سے ارشاد کرتا ہے:

﴿ إِنْ يَمْسَمُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ

اللهُ الَّذِينَ المَنُوا وَ يَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ ﴾

''اگریم کواس جنگ بین رخم پہنچا تو اس سے پہلے طرف ٹائی کو بھی بدر میں ای کے برابر زخم پہنچ کا ہے ان دنوں کو جم لوگوں کے درمیان میں گردش دیتے ہیں بھی فتح ہے بھی شکست ہے۔ اور یہا نقاتی فکست ہے کوان واسط ہوئی تا کہ خدا مومنوں کو جان لے اور تم میں سے گواہ بنائے اور الله ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ پاک کرے خدا مومنوں کو اور کفاروں کو مٹادے'۔ والله ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ پاک کرے خدا مومنوں کو اور کفاروں کو مٹادے'۔ والله ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ پاک کرے خدا مومنوں کو اور کفاروں کو مٹادے'۔ والله ظالموں کو دوست نہیں داخل ہو جا و گے۔ حالا نکہ ندایسی خدا نے ان لوگوں کو جانا جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور ندان کو جانا جو جنگ میں مرکر نے والے ہیں'۔ میں سے جہاد کرتے ہیں اور ندان کو جانا جو جنگ میں مرکر نے والے ہیں'۔ میں مرکز نوار بیٹک تم تو موت کی آئی قبل آئ تلقو گو فقائد دائیت کو قائد گر آئیتہ کو گا کو آئی گو موت کی آئی الم کو جانا کی راہ میں مرنے کی تمنا کرتے تھے۔ ہیں ابتم نے اس کوا پی آئی تکھے دو کھی ہیں'۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَانِ مَّاتَ آوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ الله شَيْنًا وَّ سَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اور محمد فقظ رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گذر نچکے ہیں۔ کیا اگر بیمر گئے یا قتل ہو گئے۔ تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔اور جواپی ایڑیوں کے بل پھرے گا۔ پس ہرگز وہ خدا کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔اور عنقریب خداشکر گذاروں کواجھا بدلہ دے گا''۔

یعنی بیہ بات طاہر ہے۔ کدرسول ایک نہ ایک روز انقال فر مائیں گے۔ پستم کوان کے بعد بھی ایسا ہی وین پر ٹابت رہنا جا ہے۔ جیسے کہ ان کے سامنے ٹابت ہو۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَنْ يُّرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَّرِدُ ثَوَابَ الْأَحِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجُرى الشَّاكِرِيْنَ ﴾

''اورکسی نفس کو بیدا اُق نہیں ہے کہ بغیر تھم الّبی کے مرجائے۔ برایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔
ایسے بی رسول کی موت بھی وقت مقرر پر موقوف ہے اور جود نیا کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو
اس سے دیتے ہیں اور جو آخرت کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں اور
عنقریب شکر گزاروں کو ہم اچھا بدلہ دیں گے''۔

**(( rz ))** 

﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا كَانَ تَوْلَهُمْ إِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُلُوبِنَا وَمَا اللهُ يُحِبُ الصَّالِينَ وَمَا كَانَ تَوْلَهُمْ اللهُ اللهُ ثَوَابَ النَّهُمَا وَ السُرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَبِّتُ اتَّهُ مَا مَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيْنَ فَاتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ النَّهُمَا وَ اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ حُسْنَ ثَوَابِ اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

بلِ اللهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْدُ النَّاصِرِيْنَ ﴾ ''اے ایمان والو! اگرتم کفاروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں ہے۔ پھرتم نقصان والے ہوجاؤ کے بلکہ خداتم ہارامولا ہے اوروہ بہتر مددگار ہے ای کی طرف اطاعت کرؤ'۔ ﴿ سَنَلْقِیْ فِیْ قَلُوبِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾

'' بعنی عنقریب میں کفاروں کے دلوں میں رعب تمہارا ڈال دوں گا''۔

کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ پس تم یہ مجھو کہ انجام ان کے واسطے ہوگا نہیں بلکہ انجام تمہارے ہی واسطے ہوگا اور تم ان پر غالب ہوگا۔ اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور میری کومصیبت اور تم ان پر غالب ہوگے۔ کیونکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور میری کومصیبت پنجی تو تمہارے بعض گنا ہوں کے سبب سے پنجی ہے کہتم نے میرے نبی انتظامی خلاف کیا تھا۔

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَةً إِذْ تَنَعَسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْكُوْوَةَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا ارَاكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ تَصَرَفْكُمْ عَنْ بَعْدِ مَا ارَاكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ثم صَرَفْكُمْ عَنْهُ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ثم صَرَفْكُمْ عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ فَو فَضَلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَنْكُمْ مَنْ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا كَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا كُومُ مَنْ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا كُومُ مِنْ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَا وَلِهُ وَلَا لَا وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا مُولِكُ وَلَا لَا وَمِ اللّٰهُ وَلَا لَا وَلَا لَا وَاللّٰهُ وَلَا لَا وَمِا لَا فَا وَلَا لَا وَمِ اللّٰهُ وَلَا لَا وَمِنْ اللّٰهُ وَلَا لَا وَمِ اللّٰهُ وَلَا لَا وَمِ اللّٰهُ وَلَا لَا وَمِا لَا وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا وَاللّٰهُ وَلَا لَا وَمِا لَا وَمِنْ اللّٰهُ وَلَا لَا وَمِا اللّٰهُ وَلَا مُؤْمِلُونُ وَلَا لَا وَمِا لَا وَمِنْ اللّٰهُ وَلَا مُؤْمُ فَا وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُولَا وَلَا وَلَا وَمِنْ اللّٰهِ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا وَلَا وَمِ اللّٰهُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُونَ مِنْ اللّٰهُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ فَاللّٰهُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُولُولُومُ وَلَا مُؤْمُولُولُومُ وَلَا مُؤْمُولُومُ وَلَا مُؤْمُولُومُ وَلَا مُؤْمُولُومُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَال

اس کے کہ دکھایا خدانے تم کووہ جوتم جا ہتے تھے بعض تم میں سے دنیا کاارادہ رکھتے تھے اور بعض آ خرت کا۔ پھر خدانے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تا کہ تم کوآ زیاد ہے اور بیٹک خدانے تم ہے معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑے فضل والاہے''۔

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلُوونَ عَلَى آحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابِكُمْ غَمَّا بِغَمّ

الِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُو وَلَا مَا أَصَابِكُو وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ '' جبتم بھا کے چلے جارے تھے اور پیچھے مڑ کرکسی کود کھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے ہے تم کو یکارتے تھے۔ پس تم کورنج کے بعدرنج پہنچا۔ تا کہتم ممکین نہ ہو۔ اس چیز پر جوتم ہے فوت ہو جائے اور نداس مصیبت پر جوتم کو پہنچے اور اللّٰہ خبر دار ہے ان کا موں سے جوتم کرتے ہو'۔ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَغْدِ الْغَمِّ آمَنَةً تُعَاسًا يَغْشَى طَآنِغَةٌ مِّنْكُمْ وَطَآنِغَةٌ قَدُ اهَمَّتُهُمْ أَنْفُ لَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْكَمْر مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهُمْ مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً مَّا قُتِلْتُمْ هَاهُنَا قُلْ لَوْكُنْتُمْ فِي بَيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ فِي مَضَاجِعِهِمْ وَلِهَبْتَلِيَّ اللَّهُ مَا فِي صَّدُورِ كُمْ وَ لِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ '' پھرخدانےتم پرایک اطمینان کی حالت طاری کی ( اورمسلمان حضور کوزندہ اورسلامت و کیچے کر خوثی کے مارے سارارنج وغم بھول گئے ) اوراونگ نے ایک گروہ کوتم میں ہے ڈ ھک لیا۔اور ا یک گروہ کو جومنافق تنے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔اللّٰہ تعالٰی کی جناب میں ناحق جا ہلیت کی بدگمانیاں کرتے تھے کہتے تھے۔ ہمارے اختیار کی کیا بات ہے۔ کہدووسب کام خدا ہی کے ا محتیا رمیں میں بیرمنافق دلوں میں وہ باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جواے رسول تمہارے سامنے طاہر نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم کو پچھا ختیار ہوتا تو ہم یہاں کیوں قتل ہوتے ۔ کہہ دو کہ اگرتم ا ہے گھروں میں ہوتے۔ تب بھی جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا۔ وہ اپنی قبل گاہ میں ضرور

خداسینوں کی ہاتوں کا جانبے والا ہے'۔ ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُو لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِنَّا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ آوْكَانُوْا غُزَّى لَوْكَانُوْ عِنْدَ نَا مَا مَاتُوْا وَمَا تُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُنُوبِيهِ ۗ وَاللَّهُ يُحْمِي وَ يُعِينَتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

آتے اور تا کہ خداتم بارے سینوں کی باتوں کوآ ز والے۔اورتم بارے دلوں کو یا ک کروے اور

''اے ایمان والو اہم ان کا فرول کی مثل نہ بنو جوائے بھائیوں سے کہتے ہیں جبکہ وہ زمین میں سفر
کرتے ہیں یا جباد کرنے جاتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ آل ہوتے ۔ فدانے
ان کے ایسے خیالات ای واسطے کئے ہیں تا کہ ان کے دلول میں یہی حسرت رہے ۔ اور فدائی زندہ
کرتا اور مارتا ہے اور فدائم ہمارے سب کا موں کو و کھے رہائے''۔

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتَمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لِالْيَ اللهِ تُحَسَّرُونَ ﴾

''اورا گرتم مرجاؤیا قبل ہو جاؤتو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤتو خدا کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جولوگ جمع کر لیتے ہیں اور اگرتم مرجاؤیا قبل ہوجاؤتو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤگئے''۔

﴿ فَبِمَا رَخْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾

''لیں رحمت اللی ہے تم ان کوزم دل ملے ہو۔اورا گرتم سخت گوخصہ والے ہوتے تو ضرور بیلوگ احد کی جنگ میں تمہارے اردگر و ہے منتشر ہو جاتے ۔ پس تم ان سے درگذر کرو۔اوران کے واسطے و عائے مغفرت کرو۔اورام جنگ میں ان سے مشور ہلوا ور جب پورا قصد کروپس خدا ہی جا کہ وسہ کرو۔ وارام جنگ میں ان سے مشور ہلوا ور جب پورا قصد کروپس خدا ہی جب میں ان سے مشور ہلوا ور جب پورا قصد کروپس خدا ہی جب میں ان سے مشور ہلوا ور جب بیتک خدا ہم وسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''۔

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُ كُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كُل الْمُوْمِنُونَ ﴾ الله فَلْيَتَو كُل الْمُوْمِنُونَ ﴾

''اگر خداتمباری مدد کرے۔ بس کوئی تم پرغالب ہونے والانبیں اورا گرخداتمباری ترک یاری کر سے بہل کوئ تم پرغالب ہونے والانبیں اور کرے۔ پس کوئی تم پرغالب ہونے والانبیں اور اگر خداتمباری مدد کر سے والانبیں اور اگر خداتمباری مدد کر سکے۔ اور لازم ہے گھدا ہی پرمومن بھروسہ کریں''۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَعُلَ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقَى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ﴾

'' نی کو بیلائل نہیں ہے کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گاا ہے مال خیانت کو لے کر قیامت

کے روز حاضر ہوگا۔ پھر ہرنفس کو جو پچھاس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا''۔

﴿ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءً بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ هُمْ

''آیا جس نے خدا کی رضا مند کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہے جو خدا کے غصہ میں آگی۔ اوراس کا ٹھکا نا جہنم ہے سب کے خدا کے ہاں الگ الگ درجے ہیں اور اللہ تغالی ان کے سب کا موں کو ویجھتا ہے''۔

﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ نِيهِهُ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِهُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ آيكَتِهِ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِي ضَلالِي مَّبِينٌ ﴾ يركيهم ويعقبهم الكيتاب والحكمة وإن كانوا مِنْ قَبْلُ لَغِي ضَلالِي مَّبِينٌ ﴾ "مومنول برخدا نے برائی فضل کیا۔ کدان میں ان بی میں ہا ایک رسول بھیجا جوان کو خدا کی آیسیں برخ کرسنا تا ہاور کتاب اور حمت ان کو قعلیم کرتا ہے۔ تاکدوہ نیک باتوں برخمل کریں۔ اور برائیول ہے محفوظ رہیں درنہ بغیبر کے آئے ہے پہلے تو یاوگ کھی ہوئی گرابی میں ہے'۔ اور برائیول ہے محفوظ رہیں درنہ بغیبر کے آئے ہے پہلے تو یاوگ کھی ہوئی گرابی میں ہے'۔ ﴿ اَوْلَهُا اَصَابَتُهُ مُّ مُوسِينَةٌ قَدْ اَصَبْتُهُ مِّ مِنْلَيْهَا قَلْتُهُ اَنِّي هٰذَا قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِکُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾

"کیا جنب تم براحد کی جنگ میں شکست کی مصیبت پنجی ۔ حالا نکہ تم بدر کی جنگ میں اس ہے دگی مصیبت تم مشرکوں کو پہنچا چکے تھے تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی کہدوو۔ ریز تہارے ہی پاس سے ہے۔ بیشک خدا ہر چیز مرقا در ہے"۔

﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوا مِنْكُمْ وَقِيلًا لَهُ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ هُمْ لِللّٰهِ اللّٰهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ هُمْ لِللّٰهُ اعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ لِللّٰهُ اعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾

''اور جُوم صیبت تم کوا صد کی جنگ میں دونوں لشکروں کے لانے کے وقت پینچی ۔ پس خدا کے تکم سے بھی ۔ تا کہ خدا تم میں سے مومنوں اور منافقوں کو جان لے جن سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی اور میں جہاد کرویا دیمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جائے تو ضرور تہار بے ساتھ مولیت یاوگ اس روز کفرے بہ نبعت ایمان کے زیادہ قریب تھے اور ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے'۔ اس روز کفرے بہ نبعت ایمان کے زیادہ قریب تھے اور ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے'۔ ﴿ اَکَنْ دِیْنَ قَالُوْ اَلِیْ خُوانِهِم لُوْ اَطَاعُونَا مَا قَبِلُوْ اَقُلُ فَالْدَءُ وَا عَنْ اَنْفُسِکُم الْمَوْتَ اِنْ کُنتُم صَادِقِیْنَ ﴾

''جن لوگوں نے اپنے بھائیوں ہے کہا کہ اگر بیرسارا کہا مانتے تو قتل نہ کئے جاتے اے رسول ان من فقوں ہے کہدوو کہ اگرتم سے ہوتو اپنفسوں ہے موت کو دفع کرو''۔

پرالندتعالیٰ اینے نی ہے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے واسطے فر ما تا ہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبَّهِمْ يُرُزَقُونَ فَرحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِأَلَّذِينَ لَمْ يَلُحَقُوابِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

'' جولوگ راہ خدا میں قتل ہوئے ان کوتم مردہ نہ مجھو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں کھاتے پیتے خوش ہیں اس نعت کے ساتھ جو خدانے ان کواپنے نصل ہے دی ہے اور ان لوگوں کی خوش خبری یاتے ہیں۔ جوابھی ان سے نہیں ملے ہیں بیا کہ ندان پر خوف ہے اور ندوہ عمکیین

ابن عباس ہے روایت ہے کہ حضور متل ﷺ نے فر مایا تمہارے جس قدر بھائی احد کی جنگ میں شہیر ہوئے ہیںان کی روحیں خداوند تعالیٰ نے سبز پر ندول کی صورت میں کر دی ہیں اور وہ جنت کی نہروں میں سے یانی ہے اور جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں اور عرش کے نیچے قندیلیں سونے کی لئک رہی ہیں ان میں آرام کرتے ہیں۔اور پھر جب انبی خوش عیشی اور کھانے یہنے کود کھتے ہیں۔تو کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی مسلمان ہمارے اس عیش ہے واقف ہوتے تو جہاد میں رغبت کرتے۔ خدا تعالیٰ نے ان ہے فر مایا۔ کہ میں تمہارے حال ہے ان کومطلع کرتا ہوں۔اور پھرالند تعالیٰ نے بیآیت اپنے رسول پر نازل فر مائی'' وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الخ''۔

ابن عباس بی ہے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ شہیدلوگ جنت کے درواز ہیرا یک نہر کے یاس سبز گنبد میں رہتے ہیں ۔اورروزانہ صبح وشام جنت ہے ان کورز ق ماتا ہے۔

ابن مسعود ہے کی نے ان آیات کی نبعت سوال کیا" ولا تحسبن الدین قطوا فی سبیل الله المنح ''ابن مسعود نے کہا ہم نے بھی اس کی نسبت حضور ہے دریا فت کیا تھا۔فریایا تنہا رے بھائی جواحد میں شہید ہوئے۔ان کواللہ تعالیٰ نے سبز پر ندوں کی صورت میں کر دیا ہے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔اور نبروں کا یانی پیتے ہیں۔ اور عرش کے نیچے سونے کی قند بلوں میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تع الى نے ان سے دریا فت کیا۔ کہا ہے میرے بندو! اور کسی چیز کی تم کو ضرورت ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے ہرورد گاراور کس چیز کی ہم کوضرورت ہو گی۔اوراس ہے بڑھ کراور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم جنت میں جہاں جا ہتے ہیں۔ پھل

اور میوے کھاتے پھرتے ہیں۔ پھر دو ہارہ القد تعالیٰ نے ان سے یہی سوال کیا۔اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ خداوند تعالیٰ نے یہی فر مایا۔اور انہوں نے یہی جواب دیا۔اور عرض کیا کہ خداوند۔ہم بیرچاہتے ہیں۔ کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔اورہم دنیا ہیں جاکر تیری راہ میں جہا دکریں اور پھر شہید ہوں۔

جابر بن عبدالقد کہتے ہیں مجھ سے حضور مُٹائیڈ آئے نے فر مایا۔ کدا ہے جابر میں بچھ کوایک خوش خبری سناؤں میں نے عرض کیا ہاں یا نبی اللہ سنا ہے۔ فر مایا تیرا باپ جو آحد میں شہید ہوا ہے خدا نے اس کوزندگا نی مرحمت فر ، کی ہے اور فر مایا اے عبدالقد بن عمر وتو کیا جا ہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کروں عرض کیا اے ہرور دگار میں سے جا ہتا ہوں کہ تو مجھ کو پھر زندہ کرے اور میں تیری راہ میں جہاد کر کے شہید ہوں۔

حسن بھری سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایاتشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو موکن دنیا سے جدا ہوتا ہے چروہ دنیا ہیں واپس آنانہیں جا ہتا اگر چہتمام دنیا کی نعتیں اس کوملیں مگر شہیدیہ چا ہتا ہے کہ دنیا ہیں دوبارہ آکر جہاد کرے۔

#### پھراللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ اَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا اَجْرُ عَظِيْمٌ اَلّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوا هُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَبِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

"جن لوگوں نے خدا ورسول کا تھم مانا بعداس کے کہ پہنچاان کورخم جہا دہیں نیک لوگوں اور تقویٰ کی کرنے والوں کے واسطے ان میں سے اجرعظیم ہے جن لوگوں سے مکہ سے آ کر چندلوگوں نے کہا کہ تمہارے واسطے بہت لوگ اکر ھے ہوئے ہیں۔ پس تم ان سے خوف کروان لوگوں کا اس بات کوئ کرایمان زیادہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کوالقداور اچھا کا رس زین '۔
﴿ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَلَدُّ یَمْسَدُهُ مُو وَ اَتّبَعُواْ رِضُواْنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلِ عَظِیمٍ ﴾
﴿ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَلَدُّ یَمْسَدُهُ مُو وَ اَتّبَعُواْ رِضُواْنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلِ عَظِیمٍ ﴾

د'پس واپس ہوئے مسلمان خداکی نعمت کے ساتھ اور کوئی برائی ان کونہ پنچی اور خداکی رضا مندی کی انہوں نے پیروی کی۔ اور اللّٰہ بڑے فضل والا ہے'۔

﴿ إِمَّا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ ةَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ وَلَا يَخُوزُنُكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَظَلَا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

يرت ابن بڻام ڪ هديوم ( ) ڪي ڪي اين بڻام ڪ هديوم

'' بیٹک پیخبر شیطانی تھی اپنے دوستوں کووہ ڈراتا ہے ہیں تم ان سے نہ ڈرواور مجھ ہے ڈروا گرتم مومن ہو۔اوراے رسول تم ان لوگول پرغم نہ کھاؤ جو کفر میں دوڑ تے ہیں۔ بیٹک بیلوگ خدا کو مجھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔خدا ہے ہتا ہے۔ کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ ندر کھے اور ان کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے'۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوا لُكُفْرَ بِالْإِيمَاكِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْنًا وَّلَهُمْ عَذَابُ الِّيمُ ﴾ '' بیٹک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کوخریدا وہ خدا کو چھے نقصا نہیں بہنیا کتے ہیں۔اور

ان کے واسطے ور دنا ک عذاب ہے'۔

﴿ إِنَّهُا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴾

''اورتم بینه خیال کرو ۔ کہ کفاروں کو جوہم ڈھیل دیتے ہیں بیان کے فل کے واسطے بہتر ہے۔ ہم ان کواس واسطے ڈھیل دیتے ہیں تا کہ بیزیادہ گن ہ کریں۔ اور ان کے واسطے ذلیل کرنے والا عزاب ہے''۔

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِنْ رُومِنُوا وَتَنْقُوا فَلَكُم آجِر عَظِيم ﴾

'' خدا مومنوں کواس حالت پر چھوڑنے والانہیں ہے جس پراے من فقو!تم ہویباں تک کہ وہ نا یا ک کو یا ک ہے متمیز کر د ہے گا اور خداتم کوغیب برمطل کرنے والانہیں ہے۔ ولیکن خدا اپنے رسولول میں ہے جس کو جا ہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ بس تم خدا ورسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔اور اگرتم ایمان لا وُ گے اور تقوی کرو گے۔ پس تمہارے واسطے اج عظیم ہے'۔



### ان مہاجرین کے نام جواُ حد کی جنگ میں شہید ہوئے

قبیلۂ قریش کی شاخ بی ہاشم میں سے حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب بن ہاشم شہید ہوئے وحشی جبیر بن مطعم کے غلام نے آپ کول کیا تھا۔

اور بی امیہ بن عبد تشس ہے عبدالقد بن جحش ان کے حلیف جو بی اسد بن خزیمہ ہے تھے۔ اور بی عبدالدار بن نصی ہے مصعب بن عمیر شہید ہوئے ان کوابن قمنہ شی ہے آتا کیا۔ اور بی مخز وم بن یقط پس ہے شاس بن مثان شہید ہوئے بیسب جا شخص مہا جرین میں ہے تھے۔

### 



# اورانصار میں ہے بیلوگ شہید ہوئے



بنی عبدالاشبل میں ہے عمر و بن معاذ بن نعمان ۔ اور حرث بن انس بن رافع اور عمارہ بن زیاد بن سکن ۔ اور سلمہ بن ثابت بن دقش اور عمر و بن ثابت بن دقش ۔ ابن اتحق کہتے ہیں ۔ مجھ سے عاصم بن عمر و بن قادہ نے بیان کیا کہ ثابت سلمہ اور عمر و کے والد بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔

اور رفاعہ بن وش اور حسیل بن جابر ابوحد یفہ بن یمان کے باپ ان کو ایمان کہتے تھے یہ بھی شہید ہوئے۔
ان کو سلمانوں نے دھوکہ سے شہید کر دیا تھا۔ اور ابوحد یفہ نے ان کاخون بہا سلمانوں کو معاف کر دیا تھا۔
اور سفی بن قبطی اور حباب بن قبطی اور عباد بن بہل اور حرث بن اوس بن معاذیہ سب بارہ فخص تھے۔
اور اہل رائج میں سے بیلوگ شہید ہوئے۔ ایاس بن اوس بن عتیک بن عمر و بن عبدالا علم بن زعورا بن بحثم بن عبدالا شبل ۔ اور عبید بن تیبان اور حبیب بن بزید بن تیم میہ تین شخص شہید ہوئے۔
اور بن ظفر میں سے بزید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔
اور بن ظفر میں سے بزید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن عمرو بن عوف کی شاخ بنی ضبیعد بن زید ہے ابوسفیان بن حرث بن قیس بن زیداور حظلہ بن الی عامر بن سغی بن نعمان بن مالک بن امة ان کوشدا دبن اسود بن شعوب لیثی نے شہید کیا تھا۔ اور یہی غسیل ک ملائکہ ہیں۔ بیدوفخص تنھے۔

اور بی عبید بن زید میں ہے انہیں بن قباد ہ ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن تعلیہ بن عمر و بن عوف میں ہے ابوحتیہ جو سعد بن ضیمہ کے ماں شریک بھائی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوحتیہ بن عمر و بن ثابت ہیں۔ اورعبداللہ بن جبیر بن نعمان جو تیراندازوں کے سر دار سے یہ دوخض شہید ہوئے۔ شہید ہوئے اور بن سلم بن امری القیس بن ما لک بن اوس میں سے ضیمہ بن ضیمہ ابوسعدا کی شخص شہید ہوئے۔ اور ابن کے حلفا و میں سے جو بن مجلان سے سے عبداللہ بن سلمہ ایک آ دمی شہید ہوئے۔ اور بن معاویہ بن ما لک میں سے سبع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص ۔ اور بن معاویہ بن ما لک میں سے سبع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص ۔ اور بن نجار کی شاخ بن مواد بن ما لک بن غنم سے عمر و بن قیس اور ان کے بیٹے قیس بن عمر و بن حرث بن اور ثابت بن عمر و بن زید اور عامر بن مخلد ۔ چارشخص اور بن مبذ ول ہیں سے ابو ہر بر و بن حرث بن علقہ بن عمر و بن مقد ول اور بن مطرف بن علقہ بن عمر و بید وقحص شہید ہوئے۔ اور بن علقہ بن عمر و بن ما لک بن مبذ ول ۔ اور عمر و بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اور سان بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اور حسان بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ یہ اور حسان بن ثابت

اور بنی عدی بن نجار میں ہے انس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن غامر بن غنم بن عدی بن نجار میں ہے۔ عدی بن نجار ایک حضور کے خادم کے چچاہتے۔ اور بنی ماز ن بن نجار میں ہے قیس بن مخلداور کیسان ان کا غلام بیددو فخص۔ اور بنی ماز ن بن نجار میں ہے تیس بن مخلداور کیسان ان کا غلام بیددو فخص۔ اور بنی دینار بن نجار میں ہے سلیم بن حرث اور نعمان بن عبد عمر و بیددو فخص۔

اور بنی حرث بن خزری میں سے خارجہ بن زید بن الی زبیرا ورسعد بن رہے بن عمر و بن الی زبیر مید دوتوں ایک قبر میں دفن ہوئے ۔اور اوس بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک بن نتلبہ بن کعب کے تین شخص شہید ہوئے۔

بنی ابجر میں سے جن کو بنی خدرہ کہتے ہیں۔ ما لک بن سنان بن عبید بن ثقلبہ بن عبد بن الا بجر بیہ ابوسعید خدری کے والد نتھے اور ابوسعید خدری کا نام سنان تھا اور بعض کہتے ہیں سعد تھا۔ اور سعید بن سوید بن قیس بن عامر بن عباد بن البحر اور عتبہ بن رہیج بن معاویہ بن عبید بن ثقلبہ بن عبد بن ابجر۔ یہ تیمن فخص شہید ہوئے۔

اورا بی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں ہے ثقلبہ بن سعد بن مالک بن خالد بن ثقلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ اور ثقف بن فر دہ بن بدی ہے دوفخص شہید ہوئے۔

اور بی طریف میں سے عبداللہ بن عمر و بن وہب بن ثعلبہ بن دقش بن تعلبہ بن طریف اور ضمر وان کے حلیف بی جہینہ میں سے میددومخص شہید ہوئے۔

اورعوف بن خزرج کی شاخ بنی سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن محبلان بن زید بن غنم بن سالم میں ہے نوفل بن عبداللہ اورعباس بن عبادہ بن نصلہ بن مالک اور نعمان بن مالک بن تعلیہ بن فہر بن غنم بن سالم میں ہے نوفل بن عبداللہ اورعبارہ بن عبادہ بن نصالہ بن سالم ۔ اور مجذر بن زیادان کے حلیف نتبیلہ بلی ہے۔ اور عبادہ بن صحاس سے پانچ مختص شہید ہوئے اور نعمان بن مالک اور مجذر اور عبادہ ایک قبر میں مدفون ہوئے۔

اور بنی حبلی میں سے رفائد بن عمر وا یک فخص شہید ہوئے۔

اور بنی سلمه کی شاخ بنی حرام ہے عبداللہ بن عمر و بن حرام بن نتخلبہ بن حرام ۔اورعمر و بن جموح بن زید بن حرام بید دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے۔اور خلا د بن عمر و بن جموح بن زید بن حرام ۔اور ابوا یمن عمر و بن جموح کے آزاد غلام جارمخص شہید ہوئے۔

اور بنی سواد بن غنم سے سلیم بن عمر و بن جدید ہ اور ان کے آزاد غلام عشر ہ۔اوراہل بن قبیس بن ابی بن کعب بن قبیں یہ نبین مختص شہید ہوئے۔ اور بنی زریق بن عامر میں ہے ذکوان بن عبد قیس۔اور عبید بن معلی بن لوذ ان بیدد و شخص شہید ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں عبید بن معلی بنی حبیب میں ہے تھے۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ پس کل مہاجرین اور انصار ہیں ہے جولوگ اُ حد میں شہید ہوئے کل پنیٹھ شخص تھے۔
ابن ہشام کہتے ہیں ستر آ دمیوں میں ہے جولوگ ابن ایخی نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔
ادس کی شاخ بنی معاویہ بن مالک ہے مالک بن تمیلہ ان کے حلیف مزینہ ہے۔
ادس کی شاخ بنی معاویہ بن مالک ہے مالک بن تمیلہ ان کے حلیف مزینہ ہے۔

اور بنی نظمہ میں ہے حرث بن عدی بن خرث بن امیہ بن عامر بن نظمہ شہید ہوئے۔اور حسسمہ کا ٹام عبداللّٰہ بن جشم بن مالک بن اوس ہے۔

اور بنی خزرج کی شاخ بنی سواد بن ما لک سے ما لک بن ایاس شہید ہوئے۔اور بنی عمر و بن مال بن نبی ر سے ایاس بنی عدی شہید ہوئے۔اور بنی سالم بن عوف سے عمر و بن ایاس شہید ہوئے۔

# ان مشركين كے نام جو جنگ أحد ميں قبل ہوئے

ابن ایخی کہتے ہیں۔ اُ حد کی جنگ میں قریش کی شاخ بن عبدالدار ہے۔ اس کو حضرت علی بن ابی لوگ قبل ہوئے۔ طلحہ بن ابی طلحہ اور ابی طلحہ کا نام عبدالعزیٰ بن عثان بن عبدالدار ہے۔ اس کو حضرت علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عضم بن طالب نے قبل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عضرت من اور بعض ثابت بن ابی افلح نے قبل کیا۔ اور کلا ب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو بی ظفر کے حلیف قز مان نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں ان کوعبد الرحمٰن بن عوف نے قبل کیا ہے۔ اور ارطاق عبدشر جیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کو ورصواب اس کے ایک حبثی حضرت حمزہ نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اب کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن ابی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں ابود جانہ نے قبل کیا۔ یہ سب

اور بنی اسد بن عبد سعری بن قصلی میں سے عبد اللہ بن حمید بن زبیر بن حرث بن اسد کو حضرت علی نے تن اسد کو حضرت کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے ابوالحکم بن اضن بن شریق بن عمر و بن وہب ثقفی ان کے حلیف کو بھی حضرت علی نے تن کلیا۔ اور سباع بن عبد العزی ۔ عبد العزی کا نام عمر و بن نصلہ ہے اس کو حضرت حمز و نے تن کیا۔ اس قبیلہ کے بیددو محفق قبل ہوئے۔

اور بی مخزوم بن لقیظہ میں ہے ہشام بن امیہ بن مغیرہ کوقز مان نے قبل کیا۔اور دلید بن عاص بن ہشام

بن مغیرہ کوقز مان نے تن کیا۔اور ابوا میہ بن ابی حذیفہ بن مغیرہ کوحضرت علی نے تل کیا۔اور خالد بن اعلم ان کے صیف کوقز مان نے تل کیا یہ جا رخص ان قبیلہ کے تل ہوئے ۔

اور بنی تمجی بن عمر و میں سے عمر و بن عبدالقد بن عمیر بن و بہب بن حذا فد بن جمج جس کوابوعز و کہتے ہتے اس کوحضور نے بحالت گرفآری قتل فر مایا۔اورا بی بن خلف بن و بہب بن حذا فد بن جمج جس کو خاص حضور نے اپنے ہاتھ سے قبل فر مایا۔اس قبیلہ کے میہ دومخص قبل ہوئے۔

اور بنی عمر بن لوسی میں سے عبیدہ بن جابرا درشیبہ بن مالک بن مصرب ان دونوں کوقز مان نے قل کیا۔
اور بعض کہتے ہیں عبیدہ بن جابر کوعبدالقد بن مسعود نے قل کیا۔ بیسب مشرکین ہیں سے بائیس آ دمی قل ہوئے۔
جنگ اُحد کے متعلق جواشعارا ورقصا کدشعرا عرب نے کہے ہیں۔ان ہیں سے چنداشعار ہم ذیل ہیں مندرج کرتے ہیں۔

### حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیاشعار کیے

سُفْتُمْ كَانَةَ جَهُلاً مِنْ سَفَاهَتِكُمْ إِلَى الرَّسُولِ فَجُنْدُ اللَّهِ مُخْوِيْهَا (رَجمه) اللهِ مُخوِيْهَا (رَجمه) اللهِ مُنْ كَانْ وَمَ ابْن جَبالت اور بيوتو في سے رسول خدا كے مقابله پرلائے پس خدا كالشكران كوذ كيل كرنے والا ہے۔

اَوْرَدُ تُمُوْهَا حِبَاضَ الْمَوْتِ صَاحِيَةً فَاللَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَتْلُ لَاقِيْهَا (رَدُولِيَ الْمَوْتِ صَاحِيةً فَاللَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَتْلُ لَاقِيْهَا (رَرَحْمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

جَمَعْتُمُوْ اللهُمُ اَحَابِیْشَ بِلاَحَسَبِ اَنِمَّةَ الْکُفُو عَزَّتُکُمْ طَوَاغِیْهَا (رَجمه) کیاتم نے ان کومخلف قبائل غیر حسب والول ہے اے چیثوا دُ کفر کے تم کوان کے سرکٹول نے فریب اور دھوکا دیا ہے۔

كُمْ مِنْ أَسِيْرٍ فَعَلَمْنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ وَجَنِّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيْهَا (رَجمه) بهت سے قیدی تبهارے ہم نے بغیر فدیہ لئے اور پیٹانی کے بال کتر ہے چھوڑ ویئے۔

جن کے ہم آ قاور دو ہمارے غلام تھے۔

### کعب بن ما لک رنی اندؤنہ نے بیرا شعار کیے

أَبْلِغُ قُرَيْشًا عَلْمِ نَاثِهَا أَتَفْخِرُ مِنَّا بِسَالَمْ تَلَى فَحُرْتُمْ بِقَتْلَى أَصَابَتُهُمْ فَرَيْمُ بِقَتْلَى أَصَابَتُهُمْ

فَوَاضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفْضِلِ فَحَلُوا جِنَاتًا وَ آبَقُوالكُمْ أُسُودًا تُحَامِي عَنِ الْآمُثَلِ

بڑی بڑی نعتیں فضل پر دردگار ہے بہنجیں ۔ پس وہ تو جنت میں جا داخل ہوئے۔اور تمہاری سر کو بی کے داسطے بڑے بڑے بہا در چھوڑ گئے ہیں۔

تُقَاتِلُ عَنْ دِینِهَا وَسُطَهَا نَبِی عَنِ الْحَقِ لَمْ بَنْگُلُ جَوَاتٍ وَسُطَهَا نَبِی عَنِ الْحَقِ لَمْ بَنْگُلُ جواتٍ و بِن کی طرف ہے جنگ کرتے ہیں اور ان کے درمیان ہیں ہی ہیں جوات سے پیچے ہیں درجے نداس کے اعلان کرنے ہیں کی کا خوف کرتے ہیں۔

# يوم الرجيع كابيان جس كاوا قعيب ججرى ميں ہوا

ابن المحق كہتے ہیں كہا حد كى جنگ كے بعد بن عضل اور بنى قار ہ كا ايك گر وہ حضور مثل فيز فم كمت ميں حاضر ہوا۔ابن ہشام كہتے ہیں بید دونوں قبيلے حون بن خزیمہ بن مكد كہ كی شاخ ہیں۔

ادراس گروہ نے عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام کی رغبت ہورہی ہے۔حضور ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے چندلوگ روانہ کریں تا کہ وہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم کریں اور قرآن پڑھائیں۔حضور نے چھاصحابی ان لوگوں کے ساتھ بھیج جن کے نام سے بیں۔ مرعد بن ابی مرعد غنوی حضرت جزہ کے حلیف اور عاصم بن ٹابت بن ابی افلح قبیلۂ بنی عمر و بن عوف بن حلیف اور عاصم بن ٹابت بن ابی افلح قبیلۂ بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس میں سے اور بنی بیاضہ میں ماری بن عوف میں سے اور بنی بیاضہ میں ماری بن وہند بن معاویہ اور عبد اللہ بن طارق بنی ظارق بنی ظارق بنی ظارق بنی خور سے اور ان سب میں حضور نے مرجد بن ابی مرجد کو سے دارمقر دکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جو قبیلہ مرجد بن ابی مرجد کو سے دارمقر دکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جو قبیلہ مرجد بن ابی مرجد کو سے دارمقر دکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جو قبیلہ

ہذیل کے ایک چشمہ کا نام ہے اور حجاز کے کنارہ پرواقع ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ عذر کیا۔ اور قبیلہ ہزیل کو ان کے خلاف بجڑکا دیا۔ صحابہ اس وقت اپنے خیمہ ہی جس تھے۔ کہ انہوں نے ویکھا چاروں طرف سے لوگ بگواریں لئے چلے آرہے ہیں۔ یہ جس مردانہ اور دلیرانہ جنگ کے واسطے تیارہ و گئے۔ ان لوگوں نے کہ اہم ہے خدا کی ہم تم کو تل نہیں کرتے ہیں ہم صرف میہ چاہتے ہیں کہ تم کو پکڑ کر مکہ والوں کے پاس لے جا کیں۔ اور ان سے تمہارے معاوضہ ہیں کچھ لے لیں۔ مرحمہ بن ابی مرحمہ اور عاصم بن ٹابت اور خالد بن بگیر نے کہا۔ ہشم ہفدا کی ہم مشرک کے عبد میں داخل نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخر میہ تینوں شخص اسقدر کرے خدا کی ہم مشرک کے عبد میں داخل نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخر میہ تینوں شخص اسقدر کرے جا کر سلافہ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کریں کیونکہ جب عاصم نے اس کے دونوں بیٹوں کو احد ہیں قبل کیا گئا۔ اور عاصم کی مورخ کی میں شراب پیٹوں کو احد ہیں قبل کیا تھا۔ تو اس نے نذر مانی تھی کہ اگر بچھ کو موقع طلاتو میں عاصم کی کھو پڑی میں شراب پیٹوں گو احد ہیں قبل کیا جو ہذیل نے جا کر سلافہ بیٹوں گو احد ہیں قبل کیا تھا کہ کوئی مشرک ہو گئا ہے اور نہ مشرک کو ہاتھ دکا گورٹ کے بیورائی میں خدالت کے مرکونہ لے کیا تھا کہ مرنے جب بیواقعہ عام کا ساتو فر ہایا کہ بید بھی خداتھا گی نے ان کی لاش کو بارش کی رومیں ان کی لاش ہونے اور کی خوالے کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی خداتھا گی نے ان کی لاش کو مشرکین کے ہاتھ دگائے نے میں خوالے کہ بیورائی مشرکین کے ہاتھ دگائے نے شرکین کے ہاتھ دگائے نے نے موقع ظرکر دیا۔

اور زید بن وشد اور ضیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق به تینوں نرم ہوگے اور زندگائی کوع پر بہجہ کم انہوں نے اپنے تین بنی بنہ بل کے حوالہ کر دیا۔ بنی بنہ یل ان کو گرفتار کے مکہ کی طرف لے چلے جب مقام مرظہران میں پنچ تو عبداللہ بن طارق نے اپناہا تھ بندے نکال کر تلوار پر قبضہ کیا۔ بنی بنہ بل نے ان کے اراوہ سے آگاہ ہوکران کواس قدر پھر مارے کہ بہ شہید ہوگے اور وہیں ان کو دُن کر دیا۔ اور ضیب بن عدی اور زید بن دھنہ کو مکہ میں لا کر بنی بنہ بل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی تنے فروخت کر دیا ضیب کوتو بجر بن ابی اہاب یمی بنی نوفل کے صلیف نے فریدا عقبہ بن حرث بن عامر بن قو قار کے واسطے کیونکہ ابواہاب جم بن نامر کا ماں شریک بھائی تھا۔ اور اس کے باپ کو ضیب نے قبل کیا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کوش میں قبل کرنے کے واسطے فریدا اور اپ باپ کوشیب نے قبل کیا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کوش میں قبل کرنے کے واسطے فریدا اور اپ غلام نسط سی کوان کے ساتھ کر کے تھم دیا کہ مقام تحقیم میں لے جاکران کوئل کروے اس وقت تمام قریش ان کے قبل کا تما شاد کھیے جمع ہوئے اور حرم سے ان کو با ہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اے اس وقت تمام قریش ان کے تو کہ تا تھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھ بیٹھ ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھ بیٹھ ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھ بیٹھ ہوا ور بجائے تمہارے برم میں خوش کے ساتھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ

گرون ماریں زیدنے کہا میں میر بھی نہیں جا ہتا۔ کہ میں اپنے گھر میں چین سے بیٹھا ہوں۔اور حضرت محمد کو ایک کا نٹا بھی لگے ابوسفیان نے اس جواب کوئن کر کہا کہ جسیا میں نے محمد کا فیڈیز کے اصحاب کومحمد کا دوست دیکھا ہے ایسی کسی کوکسی کا دوست نہیں دیکھا۔اس کے بعد نسطاس نے حضرت زید بن وہنہ کوشہید کیا۔

ماویہ جیر بن افی اہاب کی لونڈی کہتی ہے کہ ضبیب میرے گھر میں قید کئے گئے تھے۔ میں نے ایک روز وکی کر ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہے جیسے آ دمی کا مر ہوتا ہے اور وہ اس میں ہے انگور کھاتے ہیں تبجب ہوا کہ کو کہ ان دنوں میں انگور کا موتم بھی نہ تھا اور دوسرے وہ قید میں شے۔ پھر یہ ماویہ ہمتی ہے گتل کے واسطے پاک ہوجا دُن ۔ ماویہ ہمتی ہے میں نے اپنی خبیب نے بیٹ کہا کہ استرہ جھے کو دے دے پھر جھے کو خوف ہوا۔ کہ ضبیب کہیں اس لڑکے کو استرہ ہے آل کہ استرہ دیا اور کہا کہ بین خبیب کو دے دے پھر جھے کو خوف ہوا۔ کہ ضبیب کہیں اس لڑکے کو استرہ دی آلے خون کا بدلہ لے لے اور میں نے اپنی بہت علامت کی ۔ لڑکا ضبیب کو استرہ دے آلی خبیب کو استرہ دے آلی خبیب کو استرہ دے آلی کو جھنڈ دیا اور پچھ نہ نے اس سے کہا تیری ماں کا خیال ہوا ہے ۔ کہ کہیں میں بچھ کو آل کہ دول پھر ضبیب نے اس کو جھنڈ دیا اور پچھ نہ دو اس سے کہا تیری ماں کا خیال ہوا ہے ۔ کہ کہیں میں بچھ کو آل کر یں ضبیب نے اہم اگر تم برانہ ما نو تو میں دو کہتیں پڑھول کے اور خوبیب نے آلی اور بھیا ہوں تو میں بہت دیر تک نماز پڑھتا ۔ پس ضبیب ہی نے اہل کہتیں ہیں خبیب کو نہ کہتی کہ میں تو میں میں دور کو تیں اور کہا اگر تم برانہ کی خوبیب کو اسلام کے واسطے تل کے وقت دور کو تول کیا ۔ اور بھیب نے اگل ہے دور کو تیں اوا کیں اور کہا اگر تم کہن نے خبیب کو نہ کہ کہتا ہے کہ مشرکین نے خبیب کو اسلام کے واسطے تل کے وقت دور کو تول کے پڑھے کا طریقہ ذکالا ہے۔ رادی کہتا ہے پھر مشرکین نے تیرے درول کی رسانت کی تبلغ کر دی تو بھی ایک درول کو تھاری اس صالت کی خبر پہنچا دے اور اے اللہ ان سب مشرکین کو تل کر ایک کو بھی ان میں سے باتی درول کو تھاری اس صالت کی خبر پہنچا دے اور اے اللہ ان سب مشرکین کو تل کر ایک کو بھی ان میں سے باتی نے درول کو تھاری اس صالت کی خبر پہنچا دے اور اے اللہ ان سب مشرکین کو تل کر ایک کو بھی ان میں سے باتی نے دور گور اس کے بعد قریش نے ان کو شہری گیا ۔

معاویہ ابوسفیان کے بیٹے کہتے ہیں میں اس وفت موجود تھا۔ جب خبیب نے قریش کویہ بددعا دی ہے اور میں اس کو سنتے ہی زمین پرلیٹ گیا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ کدا گر کوئی کسی پر بددعا کرے اور وہ لیٹ جائے تو اس بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔

عباد کہتے ہیں میں نے عقبہ بن حارث سے سنا ہے کہتے تھے کہ میں نے خبیب کوتل نہیں کیا۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا مگر ابومیسرہ نے جو بنی عبدالدار میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے میر سے ہاتھ میں حربہ دیا اور پھرمیر سے ہاتھ کو پکڑ کراس حربہ کے ساتھ خبیب کوتل کیا۔

۔ ابن انتحق کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص سعید بن عامر بن خدیم تجی کوشام کے کسی شہر کا حاکم بنایا تھا اور اس شخص کو یکا یک بیٹھے بیٹھے غشی ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات کا حضرت عمر سے ذکر کیا گیا۔

### 

حضرت عمر نے اس شخص سے سوال کیا کہ یہ تجھ کو کیا بیاری ہے اس نے کہاا ہے امیر المومنین مجھ کو پچھ بیاری نہیں ہے۔ میں اس وفت موجود تھا۔ جب خبیب کو تل کیا گیا ہے۔ اور ان کی بد دعامیں نے پنتھی ۔ پس تتم ہے خدا کی جس وفت وہ واقعہ مجھ کو یا و آتا ہے مجھ برغشی ہو جاتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ قریش نے حرام مہینہ میں ضبیب کوقیدر کھااس کے گذر نے کے بعدان کوشہید کیا۔
ابن اسخق کہتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اس طرح شہید ہوئے بعض منا فقول
نے کہا کہ بیلوگ نہا بیت تالائق تھے۔ جواس طرح سے ہلاک ہو گئے نہ توا ہے گھر میں بیٹھے رہے اور نہ وہاں جا
کرا ہے رسول کی رسالت کو پہنچایا۔ خداوند تعالی نے ان منا فقوں کے کلام کی تر دیداور ان لوگوں کی تعریف
میں بیآیات تازل فرما کمیں:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَاةِ النَّانَيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعْى فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوْلَى سَعْى فِي الْكَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِصَامِ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ آتَقِ اللَّهَ آخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْلِاثُمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمَ فَيِنْسَ الْمِهَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْسَهُ الْبِعَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْسَدُ الْبِعَادُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُونَانِ اللّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَانِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَانِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونَانِ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ لَهُ الْمُونَانِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

''اورایک وہ خض ہے اے رسول جس کا قول تم کو زندگانی و نیا میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کو اپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے حالانکہ وہ بخت جھٹڑ الو ہے اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے زمین میں فساوکر نے کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرتو اس کو گناہ خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا ہے خوف کرتو اس کو گناہ اس کے ساتھ عزت کی شبختا ہے۔ پس کا فی ہے اس کو جہنم اور براٹھ کا نا ہے۔ اور وہ اُن لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی رضا مندی میں فروخت کرتے ہیں۔ اور خدا بندوں کے ساتھ حمیر بان ہے'۔

ابن الخل كہتے ہيں \_ضبيب نے اپن شہادت كے سياشعار برد ھے۔اشعار

الله الله الله الله عند مضرعی الله الله الله الله عند مضرعی الله الله الله الله الله عند مضرعی الله الله الله الله عند مضرعی (ترجمه) می خدا کی حضور میں اپنی غربت اور کربت کی شکایت کرتا ہوں۔ اور اس بندو بست کی جوائشکروں نے میرے قبل کے واسطے کیا۔

فَذَالْعَرُسِ صَبَّرَنِي عَلَى مَا يُرَادُبِي فَقَدُّ بَضَعُوا لَحْمِيْ وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِيْ (رَجْمَه) لِي عَلَى مَا يُرَادُبِي فَاسَ مَطْمَعِيْ (رَجْمَه) لِي عَبْرَ واللهِ عَلَى مَا يُرادوه (رَجْمَه) لِي عَبْرَ واللهِ عَلَى عَلَى عَبْرَ واللهِ عَلَى المُواراده

کیا جاتا ہے۔ پس بیٹک میرے گوشت کے انہوں نے نکڑے کر دیئے ہیں اور مجھ کو ناامیدی ہو

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْآلَةِ وَإِنْ يَّشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلْوٍ مُّمَرَّع (ترجمہ) اور بیل جھ کو خاص خدا کے مطاملہ میں نصیب ہوا ہے۔ اور اگر وہ جا ہے توجہم کے یر بیثان جھے کے جوڑ وں پر برکت عمایت کرے۔

وَقَلْدُ خَيَّرُوْنِي الْكُفُرَ وَالْمَوْتَ دُوْنَهُ وَقَلْهُ هَمَلُتَ عَيْنَالِيْ مِنْ غَيْرِ مَجْزَع (ترجمه) کفارول نے جمھے کو کفریا موت کے قبول کرنے میں اختیار دیا۔اورمیری آئیمیں بغیر یے مبری کے جاری ہوئیں۔

وَمَابِي جِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي مَيَّتٌ وَلَكِنْ حِذَارِي حُخْمُ نَارٍ مُفَلِّع (ترجمه) جھ کوم نے کا پچھ ڈرنبیں ہے بیشک میں مرنے والا ہوں لیکن مجھ کوجہنم کی آتش شعلہ زن کاخوف ہے۔

· فَلَسْتُ ابْالِي حِيْنَ الْقَتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آيّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي (ترجمه) پس جبکه میں اسلام کی حالت میں قبل کیا جاتا ہوں تو جھے کو پچھ پرواہ نہیں ہے کہ کسی پہلو پر راه خدا بین میرا گرنا بو \_

ابن اسلح کہتے ہیں۔قریش میں ہے جن لوگوں نے ضبیب بن عدی کے قبل میں کوشش کی وہ یہ ہیں عکر مہ بن ابي جبل اورسعيد بن عبدالله بن ابي قيس بن عبدود اوراضن بن شريق ثقفي بني زبره كا حليف اورعبيده بن عكيم ین امیہ بن حارثہ بن الاوٹس ملمی بن امیہ بن عبد تٹس کا حلیف اورا میہ بن ابی عتبدا ورخصری کے جیئے۔ ابن ایخی کہتے ہیں حسان بن ثابت ٹھندور نے ان صحابہ کا مرثیہ کہا ہے جواس واقعہ میں شہید ہوئے۔



صَلَّى الْإِلَّهُ عَلَمِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَٱكْرُمُوا وَأَثِيْدُوا رَأْسُ السَّوِيَّةِ مَوْثَكُ وَاَمِيْرُهُمْ

(ترجمه) خداان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو یوم الرجیع کی جنگ میں کیے بعد دیگرے شہید ہوکر بزرگی اورثواب کو پہنچ۔مرغد جولشکر کے سر داراورامیر تھے۔ وَابْنُ الْبُكْيُرِ اِمَامُهُمْ وَخُيَبُ وَابْنُ نِطَالِقِهِ ابْنِ دُثْنَةَ مِنْهُمْ

#### وَافَاهُ ثُمَّ حِمَمُهُ الْمَكْتُوبُ

(ترجمہ) اور ابن بکیر جوافئکر کے اہام تھے اور ضیب ۔ اور شارق کے فرزنداور ابن دھنہ بھی انہیں میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پنچی جوان کے واسطے کمسی ہوئی تھی۔ والْعَاصِمُ الْمَقْدُولُ عِنْدَ رَجِیْعِهِمُ کَسُوبِ الْمَقَالِيْ اِنَّهُ لَکُسُوبِ مَنْعُ الْمُقَادَةُ اَنْ يَنَالُوا ظَهْرَةُ

اور عاصم جورجیج کے پاک شہید ہوئے۔ بلند مرتبول کو انہوں نے حاصل کیا اور میہ بڑے حاصل کرنے والے تھے۔لوگوں کو انہوں نے اپنی پشت کے قریب ندآنے ویا۔

#### حَتَّى يُجَالِدُ إِنَّهُ لِلَجِيْبُ

یبال تک که خودانہوں نے تکوارے جنگ کی بیٹک میہ بڑے جواں مرد تھے۔ ابن آخق کہتے ہیں حضور من تیز آبٹوال کے باقی مہینداور ذکی قعدہ اور ذکی الحجہ اور محرم مدینہ ہیں رہے۔ اور مشرکوں ہی نے اس حج کی کا ہر دازی کی پھر حضور نے جنگ احد کے پورے چارم ہینہ کے بعدا پنے اصحاب کا افتکر مقام ہیر معونہ کی طرف روانہ فرمایا۔

# بيرمغونه كاواقعه

ابن ایخی کہتے ہیں ابو براء عام بن یا لک بن جعفر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ حضور نے اس کو اسلام کی دعوت کی اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ انکار کیا اور بیرض کیا کہ حضور اپنے اصحاب ہیں ہے چند کو لوگوں کو نجد کی طرف روانہ فر ما کیں ۔ تو مجھ کو امید ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی ۔ حضور نے فر مایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی ۔ حضور نے اس کے کہنے اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوگ غدر نہ کریں ابو براء نے کہا ہیں اس بات کا ذمہ دار ہوں ۔ حضور نے اس کے کہنے مندر بن عمر واور حرث بن صمہ اور حرام بن ملحان بنی نجار ہیں ہے اور عروہ بن اساء بن صلت سلمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء خزاگی اور عام بن فہیر ہمعونہ حضرت ابو بکر کا غلام اور ان کے علاوہ سب چالیں شخص ہے ۔ مدینہ ہے روانہ ہو کر جب بیلوگ مقام ہیر معونہ پر پہنچ بید مقام بنی عامر اور بنی شلیم کے شہر سے ذیا دہ قریب تھا۔ بلکہ بن سلیم کے شہر سے ذیا دہ قریب تھا۔ بلکہ بن سلیم کے شہر سے ذیا دہ قریب تھا۔ جب صحابہ یہ اس آ کر ٹھیر ہے ۔ حرام بن ملی ان کو انہیں نے اپنچی بنا کر دشمن خدا عام بن طفیل کے پاس بھیجا۔ جب دی در میان خور آاح رام بن ملی ان کو شہید کردیا ۔ اور پھر بنی عامر کو حس دقت بیدی مرے پاس بنچی اس نے خط کو بھی نہ دیکھا۔ فور آاح رام بن ملی ان کو شہید کردیا ۔ اور پھر بنی عامر کو صحابہ کے قبل کرنے کا تھم دیا۔ بی س بی عامر کو بیس سے دانگار کیا اور کہنے نگے۔ ہم ابو براء کے عہد کو نہیں صحابہ کے قبل کرنے کا تھم دیا۔ بی عامر کو نہیں

تو ڑتے ہیں۔ وہ حضور مُن اَن کِی اس کے واسطے ضامن ہوئے ہیں تب عامر بن طفیل نے بن سلیم اور بنی رعل اور ذکوان کے قبیلوں کو صحابہ کے قبل کرنے کا حکم ویا۔ انہوں نے قبول کیا۔ اور صحابہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ بھی تکواری کھینچ کران پر جا پڑے۔ اور سب صحابہ شہید ہوئے سوا ایک کعب بن زید کے۔ کدان میں ایک رمتی جان باتی تھی۔ مقتو لوں میں سے کھسک کھسک کریڈکل آئے اور پھر بالکل تندرست ہوگئے۔ اور خندتی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے سب صحابہ کے پیچھے عمر و بن امیضمری اور انصار میں سے ایک فخص تھے۔ابن ہشام کہتے ہیں میڈھ منڈ ربن محمد بن عقبہ بن اصبحہ بن حلاج تھے۔

ابن آتحق کہتے ہیں۔ان دونوں شخصوں کوصحابہ کے اس واقعہ کی ایک برندہ سے خبر معلوم ہوئی۔ان دونوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ کشکر کے سروں پر چکر کھار ہاہے اس کو دیکھے کربیددونوں کہنے لگے۔ کہ اس پرندہ کی منرورکوئی خاص حالت معلوم ہوتی ہے اور پھریہ دونو ں لشکر کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا اصحاب کرام خون میں ڈویے ہوئے بڑے ہیں۔اور گھوڑےان کے خاموش کھڑے ہیں انصاری مخص نے عمرو بن امیہضمری ہے کہاا بتمہاری کیارائے ہے۔عمرونے کہا میں بیڈیال کرتا ہوں کہ ہم حضور کے باس چلیں۔اوراس واقعہ کی خبر کریں انصاری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہیں اس جگہ ہے واپس نہ جاؤں جہاں اس سندر بن عمر وشہید ہوا ہو۔اور ہماری خبراورلوگ حضور کے گوش گذار کر دیں گے۔ پھرانصاری نے دشمنوں کواس قدرتش کیا کہ آخرخود بھی شہید ہوئے۔اورعمر و بن امیہ کو دشمنوں نے گرفتا رکرلیا۔ پھر جب دشمنوں کو بیمعلوم ہوا۔ کہ عمر وقبیلہ مصر سے ہیں۔ تب انہوں نے ان کو حچھوڑ دیا اور عامر بن طفیل نے عمرو بن امیہ کی پییٹانی کے بال کتر کے اپنی ماں کی نذر بوری کرنے کے خیال ہے ان کوآ زاد کر دیا۔ کیونکہ اس کی مال کے ذمہ میں ایک غلام آ زاد کرنا تھا۔عمرو بن امیہ یہاں ہے روانہ ہوکر جب مقام قرقر ہ میں ہنچے۔ وہاں بی عامر میں ہے دو مخص اور بھی آ کر تھبرے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ میخص بی کلاب میں سے تھے اور ابوعمر وید نی کہتے ہیں۔ کہ بید دونول بی سلیم میں سے تنھاور بیدونو ل مخص عمرو بن امیہ کے پاس ایک درخت کے سامیہ میں سور ہے۔عمرو بن امیہ نے ان دونو ل کونٹل کر دیا۔اورعمر وکو بیرحال معلوم نہ تھا۔ کہ حضور کی ان سے سلح ہوئی ہے۔ جب بید دونوں آئے تھے۔تو عمر و نے ان سے دریافت کیا تھا کہتم کس قبیلہ سے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بنی عامر سے ہیں۔ پھر جب وہ موک و عمرو نے ان کونل کر دیا۔ پھر جب عمرو بن امیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اورییہ سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فر مایاتم نے ایسے لوگوں کو تل کیا ہے جن کا خون بہا مجھ کو دینا پڑے گا۔ میں بہلے ہی ابو براء کے کہنے ہے اپنے صحابیوں کے بھیجنے پر راضی نہ تھا۔ جب ابو براء کوصحابیوں کے اس طرح شہید ہونے کی خبر پینچی ۔ان کو

بہت رنج ہوا۔اور بیدوا تعدان پرنہایت شاق گذرا۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام کی خیریت کے ضامن ہوئے تھے۔اور ان شہیدوں میں عامر بن فبیرہ بھی تھے جن کی نسبت عامر بن طفیل کہا کرتا تھا۔ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ کہ جب وہ قبل ہوا۔ تو آسان وزمین کے درمیان میں معلق ہوگیا۔ میں نے پوچھا بیکون شخص ہے۔لوگوں نے کہا عامر بن فہیرہ ہے۔

ابن اتحق کہتے ہیں جبار بن سلمی بن مالک بن جعفر جو عامر بن طفیل کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔
اور پھر مسلمان ہوگیا تھا بیان کرتا ہے کہ میر ہے اسلام لانے کی بیہ وجہ ہوئی۔ کہ بیس نے ایک شخص کے دونوں شانوں کے بچ میں نیزہ مارا۔اور میرا نیزہ اس کے سینہ ہے پارہو گیا۔اور اس نے کہافتم ہے خدا کی۔ بیس اپنے مطلب کو پہنچا۔ جبار کہتا ہے۔ بیس اس کی اس بات کوئ کر جیران ہوا۔ کہ یہ کہتا ہے کیا بیس نے اس کوئل نہیں کیا۔ پھر بیس نے لوگوں ہے اس کو اس قول کا مطلب پوچھا۔ لوگوں نے اس کا مطلب شہادت کے ساتھ فائز ہونا بتایا تھا جو اس کونصیب ہوئی۔ پھر ربیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل پر جملہ کیا۔ اور ایک نیزہ اس کو مارا۔ جو عامر کی ران بیس لگا۔ اور وہ اپنے گھوڑ ہے پر سے نیچ گر پڑا۔ پھر کہنے لگا۔ بدابو براء کی کا روائی ہے۔ مارا۔ جو عامر کی ران بیس لگا۔ اور وہ اپنے گھوڑ ہے پر سے نیچ گر پڑا۔ پھر کہنے لگا۔ بدابو براء کی کا روائی ہے۔ اگر میں مرگیا تو میرا خون میر ہے جیا کے واسطے ہے۔ اس کے چھپے نہ لگنا۔ اور اگر میں زندہ رہا تو جیسی میری رائے ہوگی۔ اس کے موافق عمل کروں گا۔

# بی نضیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جو سی ہجری میں واقع ہوا 💨

ابن اسی کہتے ہیں کہ حضور من التی ہے۔ اور بی معقولوں کے خون بہا کہ معلق گفتگو کرنے کے واسطے بی نفیر بی تشریف لے گئے جن کوعمر و بن امیضم کی نے قتل کیا تھا۔ کیونکہ وہ مقتول بی عامر سے سے اور بی عامر کو حضور نے ان سے گفتگو کی۔ حضور نے اطلاع دے دی تھی۔ اور بی نفیر بی مرکے حلیف ہے۔ اس سبب سے حضور نے ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا اے مجمہ بہت بہتر ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بی نفیر کے لوگوں نے پوشیدہ بیمشورہ کیا کہ ایبا موقد فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا۔ مجمہ کوزندہ چھوڑ و۔ اور ایک شخص عمر و بن تجابک لوگوں نے پوشیدہ بیمشورہ کیا کہ ایبا موقد فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا۔ مجمہ کوزندہ چھوڑ و۔ اور ایک شخص عمر و بن تجابک بن کعب کو انہوں نے اس کام پر آبادہ کیا۔ کہ جس دیوار کے بینچ حضور تشریف رکھتے ہے۔ وہ دوسری طرف بین کی میں کے اس کے اوپر چڑھکر ایک بہت بڑا پھر حضور کے اوپر گرادے تا کہ حضور شہید ہو جا نمیں حضور کی جا ش کرنے واقعہ کی خبر کی۔ اور اس فی میں دواند ہوئے۔ صحابہ حضور کی طرف رواند ہوئے۔ صحابہ حضور کی حضور کی میں کر مدید میں دوانل ہوئے کہ کہ کہ بیش نے خور کو مدید میں دوانل ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ بھی بین کر مدید میں جوئے آپ کے حضور نے ان سے بی نفیمر کے اس کمرو

فریب کا حال بیان کیا۔ اور بنی نفیر سے جنگ وحرب کی تیار کی کاتھم دیا اور مدینہ بین این ام کمتوم کو حاکم مقرر کر کے حضور دوانہ ہوئے ۔ اور ربیح الاول کے مہینہ بین ان کا محاصرہ کیا۔ اور ای وقت شراب کی حرمت کاتھم ہوا۔ جب بیاوگ بنی نفیر قلعہ بند ہوئے اور چھ شیا نہ روز حضور کو ان کے محاصرہ بین گذر گئے تب حضور نے تھم دیا۔ کدان کے باغات کا ب دیئے جا کیں۔ اور کھیتوں بین آگ لگا دی جائے۔ اس وقت بنی نفیر نے غل مچایا کہا ہے محرکہ کا بھی تو فساد کرنے سے منع کرتے ہو۔ اور فسادی کو برا کہتے ہو۔ اب کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے باغوں کو کٹواتے ہو۔ اور جلواتے ہو۔

بنی عوف بن خزری میں ہے بعض منافقین نے جن میں عبداللہ بن بالول اور دو لیہ بن مالک بن الی تو قل اور داعس اور سوید وغیر ولوگ تھے۔ انہوں نے بی نفیر کوکہلا بھیجاتھا۔ کہ اگرتم مسلمانوں سے جنگ کرو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک بوں گے۔ اور اگرتم یہاں سے اپنا گھریار چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ چنا نچہاں بھروسہ پر بی نفیر کی دن قلعہ بند رہے۔ آخر جب ان منافقوں نے ان کی پچھ مدونہ کی۔ اور وہ لا چار ہوئے۔ حضور سے انہوں نے کہلا بھیجا۔ کہ اگر آ ب ہماری جان بخشی کریں۔ اور سیا جازت دیں کہ جس قدر مال ہم سے اونٹوں پر لے جایا جا سکے ہم نے جائیں تو ہم یہاں بخشی کریں۔ اور سیا جازت دیں کہ جس قدر مال ہم سے اونٹوں پر لے جایا جا سکے ہم نے جائیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کومنظور فرمایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کومنظور فرمایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے سے جلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کومنظور فرمایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے سے جلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کومنظور فرمایا۔ اور وہ اپناکل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے کے ۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ٹر میں شیر میں جا ہے۔ جو تیبر میں گئے ان بھی اشراف پیلوگ تو ان میں سے ملک شام میں رہے گئے اور بعض نیبر میں جا ہے۔ جو نیبر میں افساب ۔ جو نیبر میں ان الی انتیق اور کنانہ بن رہے بین الی انتیق اور کیا تھیں اور کی بن اخطب۔

ابن ابحق کہتے ہیں بی نضیرا ہے مال اور اولا داور عورتوں کو لے کرروانہ ہوئے اور ان کی عورتیں گیت گاتی۔ اور دف بجاتی جاتی جاتی جاتی عورت ان ہیں عروہ بن در دعیسی کی بیوی نہایت صاحب جمال عورت تھی جوا پی نظیر زمانہ ہیں نہ رکھتی تھی۔ اور بن نظیر باتی کل مال اپنا حضور کے واسطے چھوڑ گئے۔ اور یہ مال خاص حضور کا تھا جہال حضور چاہتے۔ اس کو خرج کرتے تھے۔ اور ان مہاجرین پر حضور نے اس مال کوتقیم کی جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی۔ انسار کو اس میں سے حضور نے کھی نہیں دیا سواا یک ہمل بن صنیف اور ابود جانہ میں کے کہ جب انہوں نے حضور سے اپنی تنگ دی بیان کی ۔ تو حضور نے ان کو بھی مرحمت کیا۔ بی نظیر میں سے صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا مین بن عمیر بن کعب بن عمر و بن حبی ش نے اور دوسر سے ابوسعد بن صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا مین بن عمیر بن کعب بن عمر و بن حبی ش نے اور دوسر سے ابوسعد بن حب نے اور حضور نے ان کے مالوں یران کو برقر اررکھا۔

یا مین کی اولا دمیں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور نے یا مین سے کہا۔ کہتم نے نبیس دیکھا کہتمہارے

بھائی عمر و بن حجاش نے میر ہے ساتھ کیا ارادہ کیا تھا۔ یا مین نے ایک شخص کو پچھدے کرعمر و بن حجاش کو آل کرا دیا۔ بنی نضیر کے بارے میں خدا وند تعالی نے سور ہُ حشر ٹازل فر مائی ہے۔ اور اس میں حضور کو ان پر مسلط کرنے اور پھر حضور کے آن کے مالوں کو تقسیم کرنے کا بیان فر مایا ہے۔

چنانچ فرما تا ہے

﴿ هُوَ الَّذِي اَخْرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِهُ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَلَنْتُهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَهُ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ يَخْرِجُوا وَظَنُوا اَنَهُمْ مَا يَعْتَهُمُ حَصُونَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ يَخْرِجُوا وَظَنُوا اَنَهُمْ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ فَاتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْرِبُوا اَنَهُمْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَن اللّٰهِ فَاتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْرِبُوا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ فَاتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ اللّهِ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهِ فَاتَاهُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مِن اللّٰهِ فَاتَاهُمُ اللّٰهُ مِن مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ عَلَى الْمُومِ وَاللّٰ كَابِ سَالَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّ

﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ "اورا گرخداان كے واسطے جلا وطنی نه لکھتا تو ضروران کو دنیا میں عذا ب کرتا اور آخرت میں ان کے واسطے آگ کاعذاب ہے "۔

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفَاسِقِيْنَ ﴾ "جو مجورتم نے قطع کی وہ ضدا کے حکم ہے کہ۔اور جس کوتم نے اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا جھوڑاوہ بھی خدا کے حکم سے تاکہ فاسقون کوذلیل کرئے"۔

﴿ فَمَا اَوْجَفْتُمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

'''پین نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑ ے نہ اونٹ کیکن خدا اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے مسلط قرما تا ہےاور خداہر چیز پر قادر ہے''۔

﴿ مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهْلِ الْقُرَاى فَيلُهِ وَ لِيرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامِيلِ لِكَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ لَي

ورور وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾

''جو پچھ دولت اور ، لگاؤں والول کا خدانے اپنے رسول کو دیا۔ پس وہ خدا ورسول اور ان کے قرابت والوں اور شیمیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے واسطے ہے تا کہ وہ ، ل و دولت تہارے تو گھروں کے ہاتھوں میں پھرنے والی نہ ہو۔ اور جو پچھ رسول تم کو دیں۔ اس کولواور جو نہ دیں اس سے بازر ہو'۔

﴿ اَلَمْ تَرَ الِي الَّذِيْنَ نَافَتُوا يَقُولُونَ لِلِخُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ الِي قُولِهِ وَ ذَلِكَ جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں بھر بن نضیر کے غزوہ کے بعد حضور بنی مصطلق کی مہم پرتشریف لے گئے۔ گر میں اس کواسی جگہ بیان کروں گا جہاں ابن اسخق نے بیان کیا ہے۔

# غزوه ذات الرقاع كابيان

ابن ایخی کہتے ہیں حضور بی نفیر کے غزوہ سے فارغ ہوکر رہے الا خرادر پچے مہینہ جمادی الاول کا مدینہ میں رہے اور پھر آپ نے نجد کی طرف بنی محارب اور بنی تغلبہ پر جہاد کا ارادہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے غطف ن سے مصلے اور مدینہ میں ابوذرغفاری اور بقول بعض حضرت عثمان کو حاکم مقرر کیا۔ اور اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اس سبب سے ہوا۔ کہ اس جنگ میں کفاروں نے اپنے نشانوں پر پچھ لکھا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس جگہ ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا۔

جب حضور مقام ذات الرقاع میں آگر فروکش ہوئے ۔ قبیلہ غطفان کے لوگ شکر کثیر لے کر حضور کے مقابل آئے ۔ اور ہرا یک لشکر دوسر سے خوف زدہ ہوا۔ چنا نچہ حضور نے نماز خوف پڑ ہائی ۔ چنا نچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضور نے ہم کوصلو قالخوف پڑھائی ۔ اور پھر لشکر کو لے کر واپس ہوئے اور سے نماز اس صورت سے ہوئی ۔ کہ نصف آ دمی حضور کے ساتھ نماز ہیں شریک ہوئے اور نصف دہمن کے صف بست کھڑے ۔ وہمن کے مقابل چنے گئے ۔ اور کھڑ سے رہے جب حضور ایک رکعت پڑھ بچے یہ لوگ جوحضور کے ساتھ تھے ۔ دہمن کے مقابل چنے گئے ۔ اور ان لوگوں نے جوحضور کے ساتھ بڑھ گئے تھے داپس آ کرا پی دوسری رکعت پوری کر لی لیمی دونوں مصول نے شکر کے ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت باوری کر کی تعمیل اس کی کتب نقہ میں موجود ہے ۔

بی محارب میں سے ایک شخص غورث تام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگرتم کبو۔ تو میں محمد کوتل کر آؤں قوم

نے کہا اس ہے بہتر کیا ہے گرتو میے کام کیوں کر کر سکے گا۔ اس نے کہا دیکھو ہیں جاتا ہوں اور پھر وہ حضور کی خدمت ہیں آیا۔ حضوراس وقت ہیٹے ہوئے تھے۔ اور تکوار آپ کے آگے رکھی تھی نے ورث نے کہااے محمد میں ذرا آپ کی تکوار دیکھ کوں آپ نے فر مایا دیکھ لیا ہے کہ تا ہے حضور کی تکوار پر چاندی کا کام ہور ہاتھا۔ نحورث نے اس کواٹھا لیا۔ اور میان سے نکال کر ہلانے نگا۔ اور کہا اے محمد نی تیجہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ میرے ہاتھ ہیں شمشیر بر ہنہ ہے۔ حضور نے فر مایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ ہیں تجھ سے پہنچہیں ڈرتا۔ اس کے بعد خورث نے تکوار کومیان میں کرے حضور کے آگے رکھ دیا التہ تعالی نے اس کے متعلق میرآ یت نازل فر مائی:

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

''لین اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جبکہ ایک توم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرنے کا قصد کیا۔ پس خدانے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ اور خداسے تقویٰ کرو۔ اور لازم ہے کہ مومن خدا بی بربجروسہ کریں''۔

بغض لوگ کہتے ہیں میآ بہت بی نضیر کے موقعہ پر نا زل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے حضور کے ل کرنے کے واسطے کر کیا تھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ ہیں حضور کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع ہیں گیا تھا۔ جب وہاں سے حضور واپس آئے تو میری سواری کا اونٹ بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا۔ اس سبب سے ہیں سارے لشکر سے پیچھے رہ جاتا اور حضور نے مجھے سے فر مایا اے جابر کیا بات ہے جوتو پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے اونٹ کو بٹھا یا۔ حضور نے فر مایا ایک لکڑی ہم کھو دے یا کسی درخت میں سے تو ڑلا۔ میں نے ایک کری لاکر حضور کو دی۔

حضور نے فر مایا تو اونٹ پر سوار ہوجا۔ ہیں سوار ہوگیا۔ اور پھر حضور نے وہ لکڑی تین چار دفعہ اس اونٹ کو ماری۔ پھر تو وہ اونٹ سائڈ نیول ہے آ گے جاتا تھا۔ اور ہیں حضور سے با تیں کرتا ہوا روانہ ہوا۔ حضور نے بھے سے فر مایا اسے جابر بیداونٹ ہمار سے ہاتھ فر وخت کرتے ہو ہیں نے عرض کیا۔ حضور کی نذر کرتا ہوں۔ حضور نے فر مایا یول نہیں فروخت کرو۔ ہیں نے عرض کیا تو حضور قیمت بیان فر ما کی کہ کہ یا دیں گے۔ فر مایا ہیں ایک درہم کو لیتا ہوں۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو برنہاتے ایک اوقیہ پر پہنچے۔ میں نے عرض کیا یا رسول میں احتی ہوں۔ میں نے عرض کیا بیرس تو بیداونٹ آ ہو کا ہو چکا اللہ ایک اوقیہ پر حضور راضی ہوں۔ میں نے عرض کی بس تو بیداونٹ آ ہو کا ہو چکا

اوراے جابراگرہم کی ٹیلہ پر پنچے۔ تو اونٹوں کے ذرئے کئے جانے کا تھم دیں گے۔ اور آن کا دن وہیں گراریں گے۔ اے جبرتمہاری ہوی اپنے نمارق کوصاف کرے گی۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نمارق کہاں جیں۔ فر مایا عنقریب ہوں گے اور تم کواس وقت بہت مضبوطی ہے کمل کرنا چاہے ۔ جابر کہتے ہیں جب ہم ٹیلہ کے پاس پنچ حضور نے تھم دیا اور اونٹ ذرئے ہوئے اور دن جرہم سب وہیں رہے پھر شام کو حضورا پنے گھر میں تشریف لے تم ہم بھی اپنے گھر گئے۔ جابر کہتے ہیں صبح کو وہ اونٹ لے کر میں حضور کی خصور کی خصور کی حضور اپنے گھر میں تشریف لے کہ ہم بھی اپنے گھر گئے۔ جابر کہتے ہیں صبح کے اندر حضور کے پاس گیا اور ہیٹھ گیا۔ حضور مسجد کے اندر حضور کے پاس گیا اور ہیٹھ گیا۔ حضور مسجد کے باہر تشریف لائے اور دریافت کیا۔ بیاونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بیاونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور نے فر مایا اے میرے بھی گی کے بیٹے اپنے اونٹ کو لے جا کہ ہو کی ایک اوقید دے دو۔ چن نچہ بلال نے جی کہ کو ایک اوقید دے دو۔ چن نچہ بلال نے میرے بھی کی جگہ ہو گی۔ جا برکو لے جا کہ راک اوقید دے دو۔ چن نچہ بلال نے میرے باس روز برزوز بڑھت رہا یہاں تک کہ بیرح قبی کی جنگ ہو گی۔ جا برکو بے جا کہ باس روز برزوز بڑھت رہا یہاں تک کہ بیرح قبی کی جنگ ہو گی۔

جبار کہتے ہیں جب ہم غزوہ و ات الرقاع ہے واپس ہوئے۔ تو ایک خص کسی مشرک کی عورت پر واقع ہوا تھا۔ اور اس کا خاوند موجود نہ تھا۔ جب اس کو خبر ہوئی۔ اس نے قسم کھ کی کہ جب تک ہیں اصحاب محمد کا خون نہ بہالوں گا۔ واپس نہ ہوں گا۔ پھر شخص حضور کے لشکر کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضور منزل پر پہنچ کر فروش ہوئے اور فر ما یا کون محف آئ کی رات ہماری پاسبانی کرے گا۔ عمار بن یا سر اور عباد بن بشر نے کہا یا رسول اللہ ہم حفاظت اور پاسبانی کر یں گے۔ ان ہیں ایک مہاجر اور ایک انصاری متے حضور نے ان سے فر ما یا تم میدان کے حفاظت اور پاسبانی کر یں گے۔ ان ہیں ایک مہاجر اور ایک انصاری متے حضور نے ان سے فر ما یا تم میدان کے دہانے پر جا کر رات کور ہو۔ چنانچہ بید و فوں اس جگہ چلے گئے اور انصاری نے مہر جری ہے کہا تم اول شب جا کو ان میں تر کی سے کہا تم اول شب جا کو یا آئے ہی آخر شب۔ مہر جری نے کہا ہیں آخر رات جا گول گا۔ تم اول رات جا گ لو۔ پس مہاجری سور ہے۔ اور انصاری نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آیا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑ ہے ہوئے د کیے انصاری نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آیا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑ ہے ہوئے د کیے

ل باکره ده عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور ثیبوہ ہے جس کی شادی ہو چکی ہو۔

کر سمجھا۔ کہ پہ نظر کا پاسبان ہے۔ پس انصاری کوایک تیر مارا۔ انصاری نے تیر کواپنے بدن سے نکال کر پھینک دیا۔ اور نمی زکوموقوف نہ کی۔ اس نے دیا۔ اور نمی زکوموقوف نہ کی۔ اس نے تیر اور ماراانصاری نے جب بھی نماز موقوف نہ کی۔ اس نے تیر اور اتیر مارا۔ تیر مارا۔ تب انصاری نے رکوع و سجدہ سے فارغ ہو کرسلام پھیرا۔ اور اپنے ساتھی مہاجری کو جگایا۔ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھا گیا۔ اور مہاجری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے مجھ کو اس دونوں نہ دیکھا یا۔ انصاری نے بھا کہتا ہیں اس دفت ایس سورت نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ جس کا موقوف کرنا بھی نے پہندنہ کیا۔

ابن آبخق کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کے بعد حضور مدینہ میں جمادی الاول کا باقی مہینداور جمادی الآخر ' ادر جب کے آخرتک رہے پھرسے ہجری میں شعبان کے اندر آپ نے موافق وعدہ ابوسفیان کے بدر کا ارادہ کیا۔



حضور صحابہ کالشکر لے کر بدر ہیں ہو پہنچے اور بدینہ ہیں عبدالقد بن عبدالقد بن ابی بن سلول انصاری کو حاکم مقر رکیا۔ ابن ایخی کہتے ہیں بدر ہیں حضور نے آٹھ روز ابوسفیان کا انتظار کیا اور ابوسفیان اہل مکہ کو لے کر جب مقام ظہران یا عف ن میں پہنچا۔ تو اس کی رائے واپس مکہ چلے جانے کی ہوئی۔ اور اس نے قریش ہے کہا کہا ہے آخر بیش تمہارے سفر کے واسطے ایسا موسم ہونا چاہئے جس میں تم جانوروں کو اپنے چرابھی سکواور دو دو بھی خوب ہوئے۔ اور بیموسم نشکی کا ہے۔ اس واسطے میری بیرائے ہے۔ کہتم واپس مکہ کو چلے چلو۔ چنا نچے تمام اہل مکہ واپس ہو گئے اور اس کشکر کا نام اہل مکہ بین ہوگئے اور اس کشکر کا نام اہل مکہ نے جیش سویق رکھا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اس سفر ہیں ستو بہت ہے۔ تھے۔ حضور بدر ہیں تھہر ہے ہوئے ابوسفان کا انتظار کر بی رہے ہتھے کہ کشمی بن عمر وضمری کا حضور کے پاس کشر بوا۔ اور بیدو قضور نے نر مایا ہاں اسے خمری اگر میرا بی چاہتا گذر بوا۔ اور بیدو قضور نے نر مایا ہاں اسے خمری اگر میرا بی چاہتا اے محمد کیا گئے ہاں اسے خمری اگر میرا بی چاہتا ہے تھے دائیں کرنے آئے ہو۔ حضور نے فر مایا ہاں اسے خمری اگر میرا بی چاہتا ہے تھے دائیں کر کے تھے ہے جگ کرنے کو موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جسیا پھی خدا کو منظور ہوگا ہے بہا ہے کہ منا بین تا کہ منا ہوئے سے بنگ کرنے کہا ہے گئی تھی دائیں تشریف کے بیاں تک کہ جسیا پھی خدا کو منظور ہوگا کی خرور میں ہوئے سے بنگ کرنے کی خرورت نہیں ہے۔ پھر حضور ابوسفیوں کا انتظار کرنے جدید ہیں دائیں تشریف کے آئے۔

# غزوهٔ دومة الجندل كابيان

ابن ایخق کہتے ہیں۔ بدر ہے واپس آ کرحضور کئی مہینے تک مدینہ میں رہے۔اور رہیج الاول مصدمیں آپ غزوۂ دومتدالجند ل کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ میں سباع بن عرفطہ غفاری کو آپ نے حاکم مقرر کیا۔ اور پھر بغیر کی جنگ کے آپ مدینہ میں واپس چلے آئے۔اور باقی تمام سال مدینہ ہی میں رہے۔

### غزوهٔ خندق کابیان

ابن اتحق کہتے ہیں خند ت کا غزوہ شوال کے دیش ہوا۔ اور ابتداء اس کی اس طرح ہے کہ یہود یوں کا ایک گروہ جس ہیں سلام بن ابی الحقیق النظر کی اور حی بن اخطب نظر کی اور کنا نہ بن رہتے بن ابی الحقیق نظر کی اور ہوزہ بن قیس وائلی اور ابو مجار واٹلی وغیرہ لوگ بن نفیر ہیں ہے اور بنی وائل ہیں سے تھے۔ یہ لوگ مکہ ہیں قریش کے پاس پنچے۔ اور ان کو حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔ اور کہا ہم تہمارے ساتھ ہیں۔ تم مجمر خل الحقیق الوگ مکہ ہیں قریش کے پاس پنچے۔ اور ان کو حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔ اور کہا ہم تہمارے ساتھ ہیں۔ تم مجمر خل الحقیق الحقیق سے جنگ کروہ ہم بالکل جنح و بنیا دان کی اکھیؤ کر کر چھینک دیں گے۔ قریش نے ان سے کہا اے گروہ یہود تم قدیم الحق کتاب ہو۔ اور تم بارے کر وہ یہود تم قدیم الحق کتاب ہو۔ اور تم بارے ہوں کے اور تم بارے کر ہوں اس بات کوئ کر قریش بہت خوش ہوئے نے کہا تمہار اند ہب بہت سے ہے۔ اور تم بہ نسبت میں ہے آ یہ تاز ل فرمائی:

﴿ اللهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ ﴾ حت ترتك اس كامفصل بيان اوير گذر چكا ہے۔

قریش فورا حضور کی جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔ اور سے یہودی مکہ سے ہوکر قبائل غطفان کے پاس
پہنچ۔ ان کوبھی حضور کی جنگ پر آ مادہ کیا۔ اور قریش کے تیار ہونے کی بھی خبر دی۔ غطفان کے لوگ بھی ان
کے ساتھ ہو گئے۔ ابن آخی کہتے ہیں۔ اس تشکر ہیں قریش کا سر دار ابوسفیان بن حرب تھا۔ اور غطفان ہیں بن
فزارہ کا سر دار عیدینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر تھا۔ اور بنی مرہ کا سر دار حرث بن عوف بن ابی حارث مری تھا اور
بن الجمع کا سر دار مسعر بن حیلہ بن نویے ہی بن طریف بن حمہ بن عبد اللہ بن خلاوہ بن المجمع بن ریث بن

جب حضور نے بیخبر کی تب آپ نے خندق مدینہ کے گرد بنانے کا تھم دیا۔ اور مسلمانوں کو رغبت دلانے کی خاطر سے حضور بھی خود اس کے کھود نے میں مصروف ہوئے۔ اور مسلمان نہایت مستعدی سے اس کام کو کرتے تنے اور منافقوں کا بیر قاعدہ تھا کہ حضور کی خفلت میں اپنے گھروں کو بغیرا جازت کے بھاگ جاتے سخے۔ اور مسلمانوں کا بیر قاعدہ تھا۔ کہ جب کسی کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بغیراس کو چارہ نہ ہوتا۔ تب و حضورے اجازت لے کراپنے کام کو جاتا۔

الله تعالى نے ان مومنوں كى شان ميں بيآيت نازل فرمائى:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُو بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِعٍ لَّمُ يَنُهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِعٍ لَّمُ يَنُهُونَ لِبَعْضِ يَسْتَأْذِنُونَ لِللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَنْدَ مِنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ مَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

''بینک مومن وہی لوگ ہیں جو خدا ورسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول جو ساتھ کی امر جامع پر ہوتے ہیں۔ رسول کی بغیر اجازت کے کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی خدا ورسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب تم سے اپنی کسی ضرورت کے واسطے اجازت لیس ان میں سے جس کو چاہوا جازت وو۔ اور خدا سے ان کے واسطے مغفرت مانگو۔ ہینک خدا بخشنے والامہریان ہے'۔

ا در منا فقوں کی حالت میں ہیآ یت نازل ہوئی جو چیکے جیکے کھسک کر جایا کرتے تھے۔

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلُمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِغُونَ عَنْ آمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ الِيُمْ اللهَ الْأَيْمُ اللهَ الدِينَ يَخَالُ اللهُ الدِينَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ فَيُبَنِّنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ وَالله بكل شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

''رسول کے بلانے کوالیانہ کروجیے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ بیٹک خداان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں چیکے چیکے کھسک جاتے ہیں۔ پس جولوگ رسول کے تھم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کواس بات سے خوف کرتا چاہئے۔ کہ ان کوفتنہ یا دردتا ک عذاب نہ پہنچے۔ خبر دار بیشک خدا بی کے واسطے ہے جو پچھ آسان وزمین میں ہے بیشک جانتا ہے وہ اس بات کو جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جاکیں گے۔ پس جوا ممال انہوں نے جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جاکھی کھتا ہے'۔

ابن آئی کہتے ہیں خندق کے کھود نے میں حضور سے متعدد مجزات ظاہر ہوئے۔ جن کے بیان کرنے اور سننے سے ایمان والوں کا ایمان اور حضور کی تقد لیق زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ان مجزات کو پہٹم خود دیکھتا ہے۔ جاہر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ خندق کے کھود نے میں ایک جگہ نہا یت بخت زمین نکلی۔ حضور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہ یا رسول امتداس میں کدال (پہاوڑہ) کچھ کا رگر نہیں ہوتا۔ اس کو کیونکر کھودیں۔ حضور نے فر مایا تھوڑا پانی لاؤ۔ پانی حاضر کیا گیا حضور نے اس میں اپنالعاب وہن ڈال دیا۔ اور پھراس پانی کو اس سخت جگہ جھڑک دیا۔ پس وہ لوگ بیان کرتے ہیں جواس جگہ موجود تنے۔ کوشم ہے اس ذات یا کی جس نے حق کے ساتھ

حضور کومبعوث کیا۔ کہ پانی کے ڈالتے وہ نہیں ایس نرم ہوگئی جیسے رہت اور بہت جلداس کواٹھا کر بھینک دیا۔
نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں میری مال عمرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑے بیل تھوڈی سی تھجوریں دے کر کہا کہ بیٹی بیداپ باور مامول کو دے آ ڈ۔اور کہنا کہ بیتمہاراضح کا کھانا ہے بیلڑ کی کہتی ہیں۔ میں ان تھجوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو بیل ڈھو نڈرہی تھی ۔حضور نے فرمایا۔ اس کھجوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو بیل ڈھو نڈرہی تھی ۔حضور نے فرمایا۔ اس کڑی بیترے پاس کیا چیز ہے۔ بیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں محموری مال نے میرے باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بن رواحہ کے واسطے بیجی ہیں حضور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں حضور نے ان تھجوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا۔ اور پھر ان کے وہ کھجوریں حضور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں حضور نے ان تھجوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کھود نے والے جمع ہوگئے۔ اور ان تھجوروں کو کھانے کے واسطے بدلاو۔ چنا نچ بتمام خندتی کے کھود نے والے جمع ہوگئے۔ اور ان تھجوروں کو کھانے کے واسوری کریٹر اور می کئیں یہاں تک کہ جب کوگر کھا ہے جمع ہوگیے بیں تو تھجورین کیٹر سے کئی کر دی تھیں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ ہم حضور کے ساتھ خندق کے کھود نے ہیں مھروف تنے اور میرے پاس ایک چھوٹی کی بکری تھی۔ ہیں نے خیال کیا کہ اگر اس بکری کوذئ کر کے ہیں حضور کی دعوت کروں تو بہتر ہے پھر ہیں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ گھر ہیں جس قد رجوہوں ان کوپیں لو۔ اور بکری کا گوشت پکا لو ہیں حضور کی دعوت کروں گا۔ جب شام ہوئی اور حضور مع تمام لوگوں کے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ کیونکہ بہی قدعہ ہ تھا کہ دن بھر خندتی کھودتے تنے اور شام کو گھر چلے آتے تنے۔ ہیں نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول القد ہیں نے ایک بکری ذئے کرکے پکائی ہے اور حضور کی دعوت کرتا ہوں۔ حضور میرے گھرتشریف لے چلیں جابر کہتے ہیں۔ میں سیرچا ہتا تھی کہ حضور تنہا میرے ساتھ تشریف لے آئے سکے۔ گر حضور نے میری ہے بات سنتے ہی ایک شخص کو میں سیرچا ہتا تھی کہ حضور تنہا میرے ساتھ تشریف لیا ہوں۔ پھر حضور مع لوگوں کے میرے گھر ہیں تشریف لائے۔ ہیں ہیں بنا میں کہ کہا انا للہ وانا الیہ را جعون۔ پھر حضور مع لوگوں کے میرے گھر ہیں تشریف لائے۔ ہیں ہیں نے کہا نا نکال کر آپ کے ساسنے رکھا۔ آپ نے نوش فر مایا اور پھر آپ کے بعد سب لوگوں نے نوش کی ایک دندق کھا نا نکال کر آپ کے ساسنے رکھا۔ آپ نے نوش فر مایا اور پھر آپ کے بعد سب لوگوں نے نوش کی ایک حقوں کھا تے جاتے تنے اور جاتے جاتے تنے بہاں تک کہتما ماہل خندق کھا کر فارغ ہو گئے۔

سلمان فاری کہتے ہیں ہیں خندق کے کھود نے ہیں مصروف تعارکدا یک عظیم الثان پھرنگل آیا۔ ہر چند میں نے اس کے اکھاڑنے میں کوشش کی۔ گراس کوجنبش تک نہ ہوئی۔ حضور نے میری اس شدت کود کیے کر کدال میرے ہاتھ سے لے لی۔ اور اس پھر پرلگائی۔ میں نے دیکھا کہ اس کدال میں ہے ایک چمک نگلی۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ کدال ماری جب بھی وہ چمک پیدا ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول القدميرے مال باپ حضور پرقربان ہوں۔ يہ چبک کيسی د کھائی و بن ہے حضور نے فرمايا کياتم نے بھی د يکھی ہے بيس نے عرض کيا ہاں فرمايا پہلی مرتبہ جو چبک ظاہر ہوئی خدا وند تعی لی نے بین کو مجھ پر فتح کيا۔ اور دوسری بارملک شام اورمغرب کو فتح کيا۔ اور تيسری بارمشرق کو فتح کيا۔

ابن آئی کہتے ہیں جب یہ ممالک حضرت عمراورعثمان کے زمانہ میں فتح ہوئے۔ تو ابو ہریرہ مجاہدین ہے کہا کہ سے بھی کہا کہ سے بھی کہا کہ سے بھی اراجی جائے ملکوں کوفتح کرو ستم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے جس قدر ملک قیامت تک تم فتح کرو گے ان سب کی تنجیاں پہلے ہی خداوند تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد منافع ہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور خندق کے تیار کرنے سے فارغ ہوئے تو قریش بھی دس ہزار لشکر لے کر مقام مجتبع الاسیال ہیں آ پنچے۔ بید مقام زمین رومہ میں جرف اور زنالہ کے درمیان واقع ہے۔ اور قریش کے اس لشکر میں بنی کنانہ اور اہل تہا مہ وغیر ہ مختف قبائل کے لوگ تھے۔

اور تبیلۂ غطفان بھی اہل نجد کواپے ساتھ لے کراحد کی ایک جانب مقام ذنب تھی ہیں آ اتر ہے حضور رسول خدا کے ساتھ تین ہزار مسلمانوں کا کشکر تھا۔ آپ ان کو لے کر خند ق کے اس طرف صف آ را ہوئے اور خند ق دونوں کشکروں کے درمیان ہیں تھی۔ ابن ہشام کہتے ہیں مدینہ ہیں اس موقعہ پر حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے تھم دیا تھا۔ کہ بال بچے اور عور تیں گھاٹیوں اور ٹیلوں پر پہنچا دی جا کیں۔
راوی کہتا ہے وشمن خدا تی بن اخطب کعب بن اسد قرظی بی قریظہ کے سردار کے پاس پہنچا۔ اور اس کعب نے حضور سے عہداور صلح کر کی تھی۔ تی بن اخطب جواس کے پاس آیا اس نے اپ قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے اپ قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ اور اس کواپنے پاس آیا س نے باس آیا س نے بہر کو جو تھے ہے کھے ضرور کی ہے۔ تو دروزاہ کھول دے۔ کعب نے کہا تو ایک منحوں شخص ہے بچھ کو جس اپنے مکان میں بلا تا نہیں چا ہتا۔ اور دوسر سے میرا کھر کی بیٹ اور دوسر سے میرا کھر کی بیٹ اور دوسر سے میرا کھر کی بیٹ اخطب نے کہا تھر کو خرابی ہوؤ را دروازہ کھول۔ کعب نے کہا ہر گزنبیں کھولوں گاغرضیکہ جب شکھتہ کروں جی بن اخطب نے کہا تھر کو خرابی ہوؤ را دروازہ کھول کراس کو بلا یا۔ اس نے کہا اے کعب میں تیر سے کی بن اخطب نے بہت اصرار کیا تب کعب نے دروازہ کھول کراس کو بلا یا۔ اس نے کہا اے کعب میں تیر سے باس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سر داروں اور رئیسوں کے میر ساتھ بیس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سر داروں اور رئیسوں کے میر ساتھ جس سے۔ اور تمام غطفان کے قبائل میر سے امداد کو آئے جیں چنا نچہ بیسب احد کے پاس ذبول گے۔ کعب نے جس اور تمام غطفان نے عہد اور اقرار کر لیا ہے۔ کہ ہم بغیر محمد کا استیصال کے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے

جواب دیا۔ کہاہے تی بن اخطب تو دنیا بھر کی ذلت وخواری لے کرمیرے پاس آیا ہے۔اے تی بن اخطب جھ کوخرابی ہو۔ جمجھے میر حالت پر چھوڑ دے۔ کیونکہ میں نے محمد کونہایت باو فا اور عہد کا پورا اور سچا پایا ہے۔الغرض حی بن اخطب کعب کو بہکا تا رہا یہاں تک کہ اس بات براس کوراضی کرلیا کہ اگر ہم یعنی قریش اور غطفان کے لوگ محد مُنْ النَّيْمَ معلوب ہو کر بھا گے تو تمہارے قلعہ میں آ کر پنا ہ گزین ہو جا نمیں ۔کعب نے اس بات کو منظور کر کے جی بن اخطب ہے اس بات پرعہد کرلیا۔اورحضور کے عہد کوتو ژ ڈ الا۔ جب پیخبرمسلمانوں کو پینجی کہ کعب نے رسول خدا کا عہد شکتہ کر کے حی بن اخطب ہے نیا عہد یا ندھا ہے۔ تب حضور نے سعد بن نعمان کو جوادس کے سر دار نتھے اور سعد بن عبادہ کو جو بنی ساعدہ بن کعب بن خز رج میں سے خز رج کے سر دار تنھے اور عبدا مقد بن رواحداورخوات بن جبیر کوکعب کے پاس بی قریظہ میں بھیجا۔ تا کہ بیلوگ اس خبر کی تصدیق معلوم کریں اور ان سے حضور نے فرما دیا۔ کہا گریہ خبر سچ ہوتب تم اس کواشارہ کے ساتھ مجھ سے بیان کرنا اورا گرجھوٹ ہو۔ تب اس کا اعلان کر دیتا۔ جب بیلوگ کعب کے پاس پہنچے۔اوراس کی حالت اس ہے بھی بدتریا کی جو تن تھی۔اور و یکھا کہ واقعی اس نے حضور کا عہد تو ژ دیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ تو نے رسول خدا کا عہد کس سبب سے اتو ژا۔ کعب نے کہا میں نہیں جا نتا رسول خدا کون ہے اور محمد ہے میرا کوئی عہد و پیان نہیں تھا۔اور سعد بن عباد ہ سے بنی قریظہ بدکلامی کرنے لگے سعدنے کہاتم ہے بدکلامی کرنے کی ہم کو پچھ ضرورت نہیں ہے پھر سعداوران کے ساتھیوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اس واقعہ کوعرض کیا ۔حضور نے فر مایا اےمسلمانوں خدا بہت برُ اہےتم خوش ہو جا ؤ۔

اس وقت مسلمان نہایت نازک حالت بیں تھے چاروں طرف سے مشرکوں اور کا فروں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور منافقین اپنا نفاق طرح طرح سے ظاہر کررہے تھے چنا نچے معتب بن قشیر نے جو بنی عمرو بن عوف سے تھا کہا کہ محمظ النی تا ہے گئے ہیں کہتم قیصرا در کسری کے خزانے اپنے تصرف میں لاؤ کے ۔اور اب ہماری میں حالت ہے کہ کوئی ہم میں سے اطمینان کے ساتھ یا خانہ کے واسطے بھی نہیں جاسکتا۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ معتب منافقین سے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ بدر کی جنگ ہیں شریک ہوا تھا۔ اور اوس بن قیصی نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجے کیونکہ ہمارے گھر خالی ہیں اور شہر مدینہ سے باہر ہیں۔ غرض کہ منافقین ای قتم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی پچھ کہتا تھا اور کوئی پچھ کہتا تھا۔ داوی کہتا تھا۔ داوی کہتا ہے اور جنگ ماور جنگ ماور جنگ میں ہوئی۔

مسلمان اس حالت میں بہت تنگ ہوئے۔ کیونکہ مشرکوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا تھا۔

آخر حضور مُنَ يَّتِهُ فَي عِينه بن حسن بن حذيفه بن بدراور حرث بن عوف بن افي حارثه کی طرف که بيد دنول غطفان کے سردار تنے پيغام بهجا - کرتم يبال سے چلے جاؤ - اورا يَلُ بَها في مدين کي پيداوار کی لے لويد دنول اس بات پرراضی ہو گئے اورا يک عبد نا مدلکھا گيا گر و تخطوں اور گواہيوں سے ہنوز کھل نہ ہوا تھا۔ جب حضور نے اس کا کھل کرنا چاہا تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے اس کے متعلق مشورہ کیا ۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ بارسول الند آبیا اس بات کا خدائے حضور کو تھم کیا ہے یا حضورا پی رائے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں ۔ حضور نے فر مایا خدائے تو جھے کو تھم نہیں فر مایا ہے ۔ گر میں خودتم لوگوں کی تنگی اور شدت کود کھے کریہ بات کرنا چاہتا ہوں کے ورنکہ تمام عرب تمہار ہے دشمنوں کی تعداد کم ہوجائے گی ۔ سعد کورنکہ تمام عرب تمہار ہے دشمنوں کی تعداد کم ہوجائے گی ۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا یارسول الند پہلے ہم اور بیلوگ ایک حالت پر تنے یعنی سب شرک تنے بتوں کو پوجتے تھے اور خدا کو نہ ہوا ت برائی ایک مجور بھی سواء مہمانی کیا خرید کے مناتھ ہم کوعزت دی خدائے ہم کو حضور کی بدولت ہوا ہے تی اور ہم نے اسلام قبول کیا ۔ اور خدائے آپ کے ساتھ ہم کوعزت دی خدائے ہم کو حضور کی بدولت ہوا ہے کی اور ہم نے اسلام قبول کیا ۔ اور خدائے آپ کے ساتھ ہم کوعزت دی خدائے ہم کو حضور کی بدولت ہوا ہے کی اور ہم نے اسلام قبول کیا ۔ اور خدائے آپ کے ساتھ ہم کوعزت دی گھم ہو بھی اس بات کی کھم مورت نہیں ہم خدائے ہم کوان بات کی کھم مورت نہیں ہم کوان بات کی کھم مورت نہیں ہم کون اور ہم کوان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔

حضور نے فر مایا اچھاتم کو اختیار ہے پھر سعد نے اس کا غذکو لے کر مثاد یا اور کہا جو پچھان ہے ہوئے ہوئے ہمارا کرلیں ای طرح جب بہت روز گذر گئے۔ کہ مشرکین چاروں طرف ہے مسلمانوں کا محاصرہ کئے ہوئے سے اور بجز تیرا ندازی کے جنگ نہ ہوتی تھی ۔ قریش میں سے چندسوا رجنگ کے واسطے تیار ہوئے۔ ان معاہدوں میں قریش کے مشہورلوگ میہ سے عمرو بن ابی نیس بنی عامر بن لؤی میں سے اور عکر مہ بن ابی جہل اور ہمیرہ بن بن و بس اور ضرار بن خطاب شاعر وغیرہ یہ لوگ تیار ہوکر بنی کنا نہ کے پاس آئے۔ اور کہنے بیال اور ہمیرہ بن کنا نہ جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔ آج تم کو معلوم ہوگا کہ کون شہوا را ور مردمیدان ہے۔ اور پھر یہ قریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب خندق پر پہنچ تو اس کو دیکھ کر جیران ہوئے۔ اور ایک ہے دومرے سے کہا یہ ہم نے نیا مکر دیکھا ہے عرب میں کوئی نہیں جانیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں خندق کی ترکیب سلمان فاری نے حضور کو بتائی تھی اور خندق کے کھودنے ہیں انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں ہے ہیں۔اورمہا جرین کہتے تھے ہم میں سے ہیں۔حضور نے جو یہ قصد سنا فر مایا سلمان ہمارے اہل ہیت میں سے ہے۔ قریش کے میں موار خندق کے کنارے کتارے پھرتے ہوئے ایک جگد آئے جہاں خندق تھ لینی زیادہ چوڑی نقص اوراس جگدخندق سے انہوں نے پار ہوتا ہا اے حضرت علی بن ابی طالب چندم سمانوں کو ساتھ لے کران قریشیوں کے مقابلہ کو نکلے قریشیوں میں ایک شخص عمر و بن عبدود تام تھا۔ بدر کی جنگ میں سے شخص بہت زخی ہوگیا تھا۔ اورا حد میں مشرکوں کے ساتھ ند آیا تھا اب آیا ہے اور مسلمانوں سے کہدر ہاہے۔ کہ میر سے مقابل کون آتا ہے۔ حضرت علی اس کے مقابل گئے۔ اوراس سے کہاا ہے عمر و کیا تو نے خدا سے عبد نہیں کی تھا کہ چوشخص قریش میں سے جھے کو دوخصلتوں میں سے اچھی خصلت کی طرف بلائے گا۔ تو اس خصدت کو تبول کی تھا کہ چوشخص قریش میں نے عبد کیا تھ حضرت علی نے فر مایا بس میں تجھ کو خدا و رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر و نے کہا جھی کواس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فر مایا بھی میں جھی کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر و نے کہا کیوں اسے میر سے بہتیتے میں تجھ کو تل کر تانہیں چا بتا۔ حضرت علی نے فر مایا ہی کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر و نے کہ کیوں اسے میر سے بہتیتے میں تجھ کوتل کر تانہیں چا بتا۔ حضرت علی نے فر مایا ہم کی طرف بلاتا ہوں۔ اس جو اب سے عمر و بہت خفا ہوا۔ اور اسے گھوڑ سے ساتر کر پہلے کی طرف کونی کی کونی کا میاں کہ کہ کہوں کا دیا۔ اور میانی تھوں کونی کا دیا۔ اور مینی کونی کونی کا دیا۔ اور کر کے ایسا ہا تھا مارا کے کہونی کا دیا۔ اور مینی کھینک گیا۔ کے حصرت نے اس کا وار دو کر کے ایسا ہا تھا مارا کے دور کر ایس کی کونی کی کونی کی گھینگ گیا۔

خندق کی جنگ میں مسلمانوں کی نشانی جس کو شعار کہتے ہیں بیتھی کہ ہر ایک مسلمان حم لا پنصرون۔کہتا تھا تا کہ اپنااور برگانہ معلوم ہوجائے۔

اس جنگ میں حضرت ام المومنین عائشہ جی یمد بنی حارثہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعہ میں تشریف کے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور منتکام تھا اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی آ ب کے ساتھ اس قلعہ میں تھیں اور اس وقت تک عورتوں کے واسطے میردہ کا تھام نہ ہوا تھا۔

حضرت عائش فرماتی ہیں ہمارے قلعہ کے ینچ سے سعد بن معاذ گذر ہے اور ہیں نے ان کی زرہ کو ویکھا کہ بہت بوسیدہ اور پھٹی ہوئی تھی۔ اور اس ہیں سے سعد کی کلائیاں باہرنگل ہوئی تھیں عائشہ فرماتی ہیں۔
میں نے سعد کی مال سے کہا کہ اگر سعد کی زرہ درست ہوتی تو بہتر تھا۔ اور ہیں نے بیاس خیال سے کہا کہ کہیں سعد کو تیر نہ مگ جائے چن نچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ سعد کی اکحل رگ میں ایک تیر آکر لگا۔ اور یہ تیر حبان بن قیس بن عرقہ بنی عامر کے ایک شخص نے مارا تھا اور ہارتے وقت کہا تھا۔ کہ میر ایہ تیر نوش کر۔ اور میں این عرقہ ہول۔ سعد نے کہا۔ خدا تیر ہے منہ کو دوز خ میں ڈالے۔ پھر خدا ہے دعا کی۔ کہا ہے خدا اگر ابھی قریش کی جنگ باقی سعد نے کہا۔ خدا تیر ہے منہ کو دوز خ میں ڈالے۔ پھر خدا ہے دعا کی۔ کہا۔ خدا اگر ابھی قریش کی جنگ باقی سے تو جھے کو زندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے سے تو جھے کو زندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے

تیرے رسول کو تکیفیں پہنچائی ہیں۔اوران کوان کے گھرے نکالا ہے۔اورا گرتونے قریش کی جنگ کا خاتمہ کردیا ہے۔تو جھ کواس وقت تک زندور کھ کرمیں اپنی آئے گھے ہے بن قریظ کی بلاکت و کھے لوں۔

بعض لوگول کا بیان ہے کہ سعد بن معاذ کو ابواسامہ جھی بن مخزوم کے حدیف نے تیر ورا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں خفاجہ بن عاصم بن حبان نے تیر ورا تھ ۔ اور اس جنگ میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوچھی حسان بن تا بت کے قلعہ میں تشریف رکھتی تھیں ۔ اور حسان بن تا بت بھی اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے واسطے موجود تھے ۔ حضرت صفیہ فروقی ہیں۔ میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ ہمارے قلعہ کر و پھر رہا ہے ۔ اور حضوراس وقت مع مسلمانوں کے دشنوں کے مقابل ہیں اگر ادھر سے کوئی دشمن آگیا۔ تو سخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ سے یہودی ہمارے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ سخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے میں نے حسان سے کہا کہ سے یہودی ہمارے قلعہ کے گرد پھر کر ضرور موقعہ اور کی دیکھر ہا ہے سے یہود یوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے ۔ تم اس کو جا کر قبل کر دوحیان نے کہا اے صفیہ تم جانی ہو۔ کہ میں تو اس کا میں اس کو قبل کر قلعہ سے با ہرنگی ۔ اور اس یہود کو میں نے نھی ور با رکر قبل کر دیا پھر حمان سے آگر کہا کہا کہ اے حسان میں اس کو قبل کر آئی ہوں ۔ تم جا کر اس کے کپڑے اور ہتھیا دیا آؤ کہ میں چونکہ عورت ہوں کا مجمود تم ہوں گوال کر اس کے کپڑے اور ہتھیا دیا آؤ کہ میں چونکہ عورت ہوں کہا کہا کہ اے حسان میں اس کو قبل کر آئی ہوں ۔ تم جا کر اس کے کپڑے اور ہتھیا دیا آؤ کہ میں چونکہ عورت ہوں کہا کہا کہا کہا ہے میں نے اس کے کپڑے نہیں اتارے حسان نے کہا اے صفیہ بھے کو اس کے کپڑ وں کی پھو ضرورت نہیں ہے۔

ابن اکن کہتے ہیں جبکہ مسلمان اس شدت اور تنگی میں ہے۔ کہ چاروں طرف ہے وشمنوں نے ان کو گھیرر کھا تھا۔ نیم بن مسعود بن عمر بن انیف بن تھبہ بن قعقہ بن ہلال بن خلادہ بن التجع بن ریٹ بن خطف ن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول القد میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میر کی قوم کو میر ہے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا تم اسلیاق دی ہوتم ہے جو پچھ مسلمانوں کی خبر نوبی ہوسکے کرو۔ اور چونکہ لڑائی کر ہے لبذا الیمی ترکیب کرو۔ جس ہے وشمنوں میں پھوٹ پڑج کے ۔ نیم نے عرض کیا بہت بہتر ہے پھر خیم حضور کے پاس ہے بنی قریظہ کے پاس آئے اور پہنے بیان کے بڑے دوست سے بنی قریظہ سے انہوں نے کب ۔ کہتم جانے ہو کہ میں تمبارا کیا دوست بول۔ بنی قریظہ نے کہا بیشک تم ہمارے بڑے ہو انہیں کیا۔ دوست ہو۔ نیم غیر فریش اور غطفان نے بہ قریش اور غطفان نے کہا جو گھر وں کو چلے جا کمیں گئے۔ پھر مجمد تم پر محمد کریں گاس وقت تم کیا کرو گے۔ اور تم میں کہتا ہوں کہتم قریش اور غطفان سے چند آ دمی بطور رہن کے اپنی وار خطفان سے چند آ دمی بطور رہن کے اپنی وار خطفان سے پند آ دمی بطور رہن کے اپنی مقیدر کھو۔ تا کہ اگر مجمد تم پر حملہ کریں ۔ تو قریش اور غطفان تم باری مدد کو آجا کمیں بنی

قریظہ نے کہاا ہے تیم واقعی یہ بہت اچھی رائے تم نے بتلائی ہے ہم ایسا بی کریں گے اور بغیراس کے ہر گز قریش کا ساتھ نہ ویں گے۔

لا می مقریظہ کو بیسین پڑہا کر قریش کے پاس آئے اور کہاتم لوگ جھے کو کیسا خیال کرتے ہو۔ قریش نے کہا ہم تم کو نہایت سچا اور نیک سجھتے ہیں۔ فیم نے کہا ہیں تم سے ایک رازی بات کہنے آیا ہوں کیونکہ جھے کوتم لوگوں سے محبت ہے۔ اس سب سے تم پر ظاہر کرتا ہوں کہ قریظہ محر تکا تیجا ہے عہدتو ڈکر بہت نا دم ہوئے ہیں۔ اور محم مکا تیجا ہے انہوں نے کہلا کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ آپ سے بہت شرمندہ ہیں اور اس عہد شکنی کے بدلہ ہم چاہتے ہیں کہ چندقر لیش اور غطفان کے سرواروں کو گرفتار کرئے آپ کی خدمت میں لائیں۔ آپ ان کی گروئیں مار ویں اور محر منافظ کی بیا ہے۔ اس اب قریظہ نے یہ مشورہ کیا ہے کہتم سے چندآ دی بطور رہن کے مائلیں۔ اور پھر ان کو محر منافظ کو نہ دیا۔ ور نہ تم پھی تا کہ کے مائلیں۔ اور پھر ان کو محر منافظ کو نہ دیا۔ ور نہ تم پھیتا کہ کے۔ ہم کرا اپنا ایک آ دی بھی قریظہ کو نہ دیا۔ ور نہ تم پھیتا کے۔

پھر تعیم قریش کے پاس ہے ہو کر غطفان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے غطفان تم میری قوم اور قبیلہ ہو۔اور سب سے زیادہ مجھ کو پیارے ہو۔ مجھ کو یقین ہے کہ تم مجھ کو جھوٹا نہ جانو کے غطفان نے کہا بیٹک تم سی کہتے ہو۔ ہم تم کو سچا ہی جانے ہیں۔ نعیم نے کہا میں تم ہے ایک راز کہتا ہوں۔ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو۔ اور پھر جو پچھ قریش ہے کہا تھا وہ غطفان ہے بھی کہا۔

راوی کہتا ہے ہفتہ کی رات مصدہ میں ابوسفیان بن حرب اور غطفان کے سر داروں نے بنی قریظہ کے
پاس عکرمہ بن الی جہل کو چند آ دمیوں کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ کل محمد پر جملہ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ ہم
یہاں پڑے پڑے بخت پریشان ہو گئے ہیں۔ بنی قریظہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ کل ہفتہ کا روز ہے ہم اس میں
نہیں لڑ سکتے ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک تم چند آ دمی اپنے ہمارے پاس رہن نہ رکھو گے تمہارے
ساتھ ہوکر ہر گر دھر شکا تیزیا ہے جنگ نہ کریں گئے کیونکہ ہم کو یہ خوف ہے کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گئے تو محم ہم
کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے آ دمی ہمارے
یاس ہوں گئے ہم کو یفین ہوگا۔ کہ ضرور تم ہماری یہ دکوآ جاؤ گے۔

بن قریظہ کے اس جواب سے قریش اور غطفان کو یقین ہوگیا۔ کہ واقعی نیم بن مسعود تی کہتا تھا۔ ہم ہے خدا کی ہم ہرگز ان کواپنے آ دمی ندویں گے۔ اور بن قریضہ سے کہا کہ ہم تمہارے اس حیلہ حوالہ کوئیں سنتے۔ اگر تم کو ہمارا ساتھ وینا ہے۔ تو ہمارے ساتھ نگل کر جنگ کرو۔ بن قریظہ نے کہا جب تک تم اپنے آ دمی ہمارے پاس رہن ندر کھو گے ہم ہرگز محمر فائنے تا ہے جنگ ندکریں گے قریش نے آ ومیوں کے دینے سے صاف انکار کر

دیا۔اورخداوندتعاتی نے ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دی۔

راوی کہتا ہےاورخدا کی طرف ہے ان مشرکین پریہ قبر نازل ہوا۔ کہاں سردی کے موسم میں ایسی سخت آندھی چلی ۔ کہتمام ہنڈیاں اور برتن مشرکوں کے الٹ گئے۔ اور کھانے پینے کا ساراس مان ان کا خراب ہو گیا اور مارے سردی کے بریشان ہو گئے۔

راوی کہتا ہے جب حضور من تیج کومشر کمین کی اس خرابی کی خبر پیچی۔ آپ نے حذیفہ بن بمان کوان کی خبر لانے کے واسطے روانہ کیا تا کہ د کمچھ آئمیں کہ رات کوان کی کیا حالت گذری۔

ابن ای گیت ہیں اہل کو فدیس سے ایک شخص نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ اور ان کی صحبت ہیں رہے ہیں حذیفہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا ہیں آپ کس طرح کام کرتے سے حذیفہ نے کہا ہم ہو کے سخے ۔ حذیفہ نے کہا ہم ہو کو کھنے کہا ہے میز کے جنان کے فرزند ہیں تو آپ کو کھی زہین پرنہ چلنے دیتے اپنی گردنوں پر سوار رکھتے ۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند ہیں خندق کی جنگ ہیں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کو اضحف ہے کہ جو ہم کو خندق کی جنگ ہیں ۔ خندق کی جنگ ہیں خدال دے اور میں خداسے دعا کرتا ہوں ۔ کہ اس شخص کو جنت میں میر ارفیق کرے حذیفہ ہیں۔ خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے جھے کو طلب کیا۔ ہیں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے جھے کھانہ کیا۔ ہیں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے جھے سے خوف اور بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے جھے کو طلب کیا۔ ہیں کھڑ ا ہوا۔ حضور نے جھے سے خوف اور بھوک اور سے دیل کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے جھے کھانہ کہنا۔ سید سے ہمار سے باس چلا آ ٹا۔

اور حذیفہ کہتے ہیں۔ میں جب مشرکوں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آندھی نے سب کو پریشان کررکھا ہے نہ آگ جنتی ہے نہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھراسی وفت ابوسفیان کھڑا ہوا۔ اور کہنے لگا اے قریش فتم ہے خدا کی۔تم ایسی جگہ میں آ کرکفہر ہے ہوکہ جہاں جو تیاں تک ٹوٹ گئیں۔

اور بنوتر بظہ نے ہم سے عہد خلافی کی۔ اور ایسی باشیں کیس جوہم کو بہت ناگوارگذریں۔ اور ہوائے ہم کو ایسا پر بیثان کیا ہے کہ کسی طرح کا ہم کواطمینان نہیں ہے نہ آگ جلتی ہے نہ خیمہ قائم رہتا ہے۔ پس جس تو بید مناسب بجھتا ہوں کہ ابتم مکہ کووا پس جلے چلو۔ اور پھر ابوسفیان اپنے اونٹ کے پاس آیا۔ اس کے پیکڑ وہندھا مواقعا ابوسفیان بدحوای میں اونٹ پر سوار ہوکر اس کو مار نے لگا تب ایک اور شخص نے اس کا پیکڑ و کھول دیا اور ابوسفیان روانہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔ اگر حضور جھے کو منع نہ فرمات تو ضرور میں ابوسفیان کوایک تیر مارکوئل کر دیتا۔ ابوسفیان روانہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔ اگر حضور بھی کو منع نہ فرمات تیں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت کھڑے ہوئے ایک چا در اور شحمہ نہ نہ کھور افسال کرایا۔ اور چا در جھے پر ڈال اور جھے کہ ڈال

دی پھررکوع اور مجدہ کر کے سلام پھیرا۔ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔

قریش کے واپس جانے کی خبر سنتے ہی غطفان بھی واپس اینے ملک کو چلے گئے۔

بنی قریظه کاغزوه

ابن ایخق کہتے ہیں ہے۔ بجری میں جبکہ مسلمان اور حضور خندق ہے واپس ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیا را تارکر رکھے۔ ظہر کے وقت جرئیل استبرق کا سفید عمامہ سر پر باند سے نچر برسوار حضور کی خدمت میں آئے اور کہایا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیا رر کھ دئے۔ حضور نے فر مایا ہاں جرئیل نے کہا۔ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیا رہیں کے تعق قب سے واپس ہوئے ہیں۔ اور آپ کو خدا نے تکم فر مایا ہے ہتھیا رہیں بی کی فریا ہے کو خدا نے تکم فر مایا ہے کہا تھی بی تشریف لے جائے اور میں بھی انہیں کی طرف جاتا ہوں۔

حضور نے اسی وقت ایک شخص کوتکم دیا کہلوگوں ہیں آ داز دو کہ جوشخص سنتے اوراحا عت کرنے والا ہے و وعصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھےاور مدینہ میں حضور نے ابن ام مکتوم کوجا کم مقرر کیا۔

پھر حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کوشکر کا نشان عن بت کرے آگے روانہ کیا اور بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب حضرت علی بی قریظہ کے قلعوں کے پاس پہنچ ۔ حضور کی شان میں ان کے گستا خانہ کلمات من کر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور راستہ میں آپ سے ملاقات کی۔ اور عرض کیا۔ حضورا گرآپ بذات خاص ان جمیشوں کی طرف تشریف نہ لا کیس تو پچھ حرج نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا میں سمجھتا ہوں۔ کہتم نے ان کومیر ہے بین برا بھلا کہتے سنا ہے۔ علی نے عرض کیا جی بال فر مایا اگر وہ مجھ کو د کھے لیس سے جس پھر پچھ نہیں گے تب پھر پچھ نہیں گے۔ بس جب حضوران کے قلعوں کے پاس پہنچے فر مایا اے بندوں کے بھا ئیو۔ تم نے دیکھا کہ خدانے تم کو کس طرح ذکیل کیا اور کیساعذا ہے تم پر نازل کیا۔ بی قریظہ نے کہا اے ابوا تقاسم تم تو جائل نہ دیکھا کہ خدانے تم کو کس طرح ذکیل کیا اور کیساعذا ہے تم پر نازل کیا۔ بی قریظہ نے کہا اے ابوا تقاسم تم تو جائل نہ متھا ہے۔ یہ مقتم کا کلام کرتے ہو۔

بنی قریظہ کے پاس پہنچنے سے پہنے حضور کا مع صی بہ کے چندلوگوں کے پاس سے گذر ہوا۔ حضور نے ان
سے دریافت کیا کہ یہاں سے کوئی شخص گذرا ہے انہوں نے عرض کیایا رسول انڈ دھیہ بن حنیفہ کلبی سفیہ نج پرسوار
جس کا زین پوش دیباج کا تھا۔ یہاں سے گذرا ہے حضور نے فر مایا وہ جرئیل شقے۔ خداوند نے ان کواں واسطے
ہمیجا۔ تاکہ بنی قریظ کے قلعوں کی بنیا دیں متزلزل کر دیں۔ اوران کے دلوں پرخوف اور رعب غالب کریں۔
الغرض جب حضور بنی قریظہ کے پاس پہنچ ۔ ان کے ایک کویں پرجس کو ہیرانا کہتے ہے آ ب نے قیام
کیا اور مسلمان آپ کی خدمت میں آن جمع ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک کے بعض لوگ عشاء کے بعد تک

آئے اور عصر کی نماز ان لوگوں نے نہ پڑھی تھی۔ کیونکہ حضور نے تھم دیا تھا کہ سب بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھیں۔ پس بیلوگ سامان جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ اور پہیں حضور کے اس عشاء کے بعدان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی حضور نے ان لوگوں کو پچھ نہ کہا۔اور خدانے اچی کتاب میں ان کی بڑائی بیان کی۔

حضور نے پچپیں راتیں بنی فریظہ کا محاصرہ رکھا۔ یبال تک کہ بیٹخت تنگی میں گرفقار ہوئے اور خداوند تعالی کیونکہ بنی اسرائیل سے ایک فرقہ کوخداوند تعالی نے بندرول کی صورت میں سنج کر دیا تھا۔

نے ان کے دلول میں رعب ڈ ال دیا۔

راوی کہتا ہے قریش اور غطفان کے جانے کے بعد حی بن اخطب بی نفسیر کا سر دار بی قریظہ میں کعب بن اسد کے یاس موافق عہد کے آئیا تھا۔جس کا ذکر او پر ہو چکا ہے۔

جب بن قریظہ کو یقین ہو گیا کہ حضور سی تیا نو بغیر ان کومطیع کئے واپس نہ ہوں گے۔ تب کعب بن اسد نے ا بی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہاہے بہود ہو۔ جس حالت اورمصیبت میں تم مبتلا ہواس کوتم خود و کھےرہے ہو۔ اب میں تم ہے تین باتیں کہتا ہوں ان میں ہے جو بات تم کو پہند ہواس کو قبول کرو۔ یہودیوں نے کہا وہ کیا با تیں ہیں۔ان کو بیان کرو۔ عب بن اسد نے کہا مجبی بات تو سے کہ ہم استحف کی اتباع کریں۔اوران کی تصدیق بچالائیں کیونکہ تھم ہے خدا کی میہ بات تم پر ظاہر ہوگئی ہے۔ کہ میہ سیجے نبی ہیں۔اور وہی رسول ہیں۔ جن کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یا تے ہو۔اگرتم ایسا کرو گے تو اپنی جان و مال اور اولا داورعورتوں کومحقوظ رکھو کے۔ یہود یوں نے جواب دیا۔ کہ ہم تو رات کے مذہب کو چھوڑ نائبیں جا ہے اور نہ دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں۔کعب نے کہا جبتم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو اپنی تکواریں تھینچ کر محمر سن ٹیزیم اوران کے اصحاب برج یڑ و۔اور پہلےا ہے بچوں اورعورتوں کوائے ہاتھ ہے قتل کرو۔ پھرخو دلز کرفتل ہو جاؤ۔ یا جیسا خدا فیصلہ کرے۔ اگرتم محمہ پر غالب ہوئے تو پھرتمہارے واسطے بہت می عورتوں اور اولا دمہیا ہوجائے گے۔اورا اُرتم قُلّ ہوئے تب حمہیں اپنی ذریات کی طرف ہے پچھ کھنکا نہ رہے گا۔ یمبود یوں نے کہا۔ ہم اپنی اولا داورعورتوں کو کسے بے گن قبل کردیں۔ پھرہم کوان کے بعداین زندگانی کا کیالطف رے گا۔کعب بن اسدے کب احجھا پھریہ کا م کرو۔ کہ آج ہفتہ کی رات ہےاورمسلمان تمہاری طرف ہے بے فکر ہیں۔تم را توں رات ان پرشب خون مارو۔شاید اس ترکیب ہے تم کامیاب ہو میبود بول نے کہا ہم ہفتہ کے روز کیسے جنگ کر علتے ہیں۔ کیونکہ ایسی ہی ہے اعتدالیوں ہے ہمارے مہلے لوگ سنج ہو گئے۔

پھر ان سب لوگوں نے حضور کی خدمت میں درخواست بھیجی کدا واپ بہ بن منذر کو ہمارے پاس بھیج

و بیجئے۔ ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ ابولبابہ بی عمر و بن موف میں سے شیے اور بی قریظہ ان کے حلیف شیے حضور فے ابولبابہ کو بی قریظہ کے پاس بھیج و یا۔ جب ابولبابہ ان کے پاس بہنچ بہت سے مردوعورت بی قریظہ کے ان کے سامنے رونے اور جینے گئے۔ ابولبابہ کو ان کی حالت پر رحم آگیا۔ اور انہوں نے کہا اے ابولبابہ کیا تم یہ مشورہ و سے ہوکہ ہم محمد کے تھم پر اتر آگیں۔ ابولبابہ نے کہا بال اور اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ذرج ہوئے۔

ابولبابہ کہتے ہیں وہاں سے ہیں ملنے نہ پایا تھا۔ کداس وقت جھے کو خیال ہوا۔ کہ ہیں نے خدا ورسول کی خیانت کی اوراس وقت وہاں سے واپس ہوکر مسجد شریف میں آیا۔ اور ایک ستون سے اپنے تیس باندھ دیا اور دیا نہوں رونے لگا۔ اور دل میں عبد کیا کہ جب تک خدا میری توبقول نہ فرہ اے گا۔ ہیں ہرگز اس ستون سے جدا نہ ہوں گا۔ اور دنی قریظہ میں جہاں ہیں نے خدا ورسول کی خیانت کی ہے ہر سرجھی نہ جاؤگا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابولبابہ بی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی ہے۔
﴿ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا لَا تَبِعُونُو اللّٰهَ وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

د لیتی اسے مومنو! تم خدا ورسول کی خیانت نہ کرو۔ اور نہ اپنی امائتوں میں خیانت کرو۔ حالا نکمہ تم خیانت کی خرا بی کوجائے ہو'۔

جب ابولبا بہ کوحضور کی خدمت میں عاضر ہوئے دیر ہوئی اور حضور کو بیرسارا واقعہ معموم ہوا۔ فر مایا اگر ابولبا بہ میرے پاس عاضر ہوتا۔ میں اس کے واسطے وع ئے مغفرت کرتا اب جوخو داس نے ایسی حرکت کی ہے۔ میں بھی اس کوستون سے نہیں کھولتا۔ جب تک کہ خدا اس کی قوبہ قبول ندفر مائے۔

ابن آخق کہتے ہیں حضورام سلمہ نے عرض کیا حضور کے وقت ابولبا بہ کی تو بہول ہونے کا تھم حضور پرنازل ہوا۔ اور حضور ہنے۔ ام سلمہ نے عرض کیا حضور کس بات سے جنتے ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ ہنستار کھے۔ فر مایا ابولبا بہ کی تو بہ تبول ہوگئی۔ ام سلمہ فر ماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہیں جا کر ابولبا بہ کو ریہ خوش فہر کی پہنچا دوں۔ حضور نے فر مایا تمہیں اختیار ہے۔ پس ام سلمہ نے اپنے حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر آواز دی۔ کہ ابولبا بہتم کوخوش فہری ہوکہ تمہاری تو بہ خدانے قبول کی۔ لوگ دوڑ سے کہ ابولبا بہوستون سے کھول دیں۔ ابولبا بہتم کوخوش فہری ہوکہ تمہاری تو بہ خدانے قبول کی۔ لوگ دوڑ سے کہ ابولبا بہوستون سے کھول دیں۔ ابولبا بہتم کوخوش فہری ہوکہ تمہاری تو بہ خدائے قبول کی۔ لوگ دوڑ سے کہ ابولبا بہوستون سے کھول دیں۔ ابولبا بہتم کوخودا ہے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب رسول خدا ہمے کوخودا ہے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب میں کہوں گا۔ چنا نچے جب حضور صبح کی نماز کے واسطے با ہرتشر یف لائے۔ تب آپ نے ابولہا بہوکھولا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ چھرات ابولبا بہستون سے بندھے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ ان کی بیوی ان کو کھول دیتی تھیں اور نماز کے بعد پھران کو با ندھ دیتی تھیں۔اوران کی تو بہ کے متعنق یہ آیت نازل ہولی " ﴿ وَ أَخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُور رَحِيمُ ﴾

'' بینی اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور ایٹھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کے مرتکب ہوئے ۔قریب ہے کہ خداان کی توبہ قبول فر مائے۔ بیشک خدا بخشنے والامہر بان ہے''۔

ابن ایخل کہتے ہیں جب بی قریظہ حضور کے تھم پراتر آئے تب ثقلبہ بن مسعیہ اور سعید بن سعیہ اور اسد بن عبید جو بنی ہدل میں سے بتھے یعنی نہ قریظہ میں سے نہ نضیر میں سے بلکہ قریظہ کے بچپازاد بھائی تھے اس رات اسلام لائے جس رات بنی قریظہ حضور کے تھم پراتر ہے۔

اورای رات پی عمروی سعد قرظی بی قریظ پی سے نکل کر حضور کے پاس بان محمہ بن مسلمہ کے پاس سے گذرا۔ جب محمد بن مسلمہ نے اس کود یکھا پو چھا کون ہے اس نے کہا بیں ہوں عمروی بن سعداور میوہ شخص تھا۔ جس نے بن قریظہ کا اس وقت ساتھ نہ دیا تھا جبکہ انہوں نے حضور کا عبد تو ڑا ہے اور عمرو نے اس وقت کہد دیا تھا۔ کہ بیل محمد فرق نظے کہ اس محمد نہوں گا۔ اب اس وقت جو محمد بن مسلمہ نے اس کو پہچا نا۔ اس سے بچھ نہ کہا۔ قور جانے دیا۔ عمروی سعد وہال سے مجد نبوی کے دروازہ پر آیا اور پھر اس کا آج تک پند نہ چلا کہ کہاں گیا۔ حضور سے جب یہ ذرک کیا گیا آپ نے بید نہ چلا کہ کہاں گیا۔ حضور سے جب یہ ذرک کیا گیا آپ نے بید نہ چلا کہ کہاں گیا۔ حضور سے جب یہ ذرک کیا گیا آپ نے جب کے دروازہ بی اس کے عبد کو پورار کھنے کے سبب سے ضدانے اسے نجات دی۔

پھر جب میں کو بنی قریظہ حضور کے تھم پر اس آئے۔ قبیلہ اوس نے حضور سے گفتگو کہ یا رسول اللہ میہ بنی قریظہ ہمار ہے موالی ہیں۔ بن خزرج کے نہیں ہیں۔ اور حضور نے ہمار نے خزرجی بھائیوں کے موالی کے حق میں کل بنی وہ فیصلہ فرمایا ہے جس کو حضور جانتے ہیں۔ یعنی بنی قریظہ سے پہلے جب حضور نے بنی قدیقاع کا محاصرہ کیا تھا اور وہ بنی نی زرج کے حلیف سے اور حضور کے تھم پر اس آئے تب حضور نے ان کو عبد اللہ بن ابی بن سلول کو بخش میا اور است اب قبیلہ اوس نے کی ۔ حضور نے فرمایا اسے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں دیا تھا یہی درخواست اب قبیلہ اوس نے کی ۔ حضور نے فرمایا اسے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے ہم راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا ہی سے دیا تھا یہی درخواست اب قبیلہ کا مروار بنی قریظہ سے متعلق فیصلہ کر ہے۔ اوس نے عرض کیا ہاں اس بات سے ہم راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ پس تو سعد بن معاذ کو اختیا رہے وہ جو جا ہیں فیصلہ کریں۔

خندق کی جنگ میں سعد بن معاذ تیر کے لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اور حضور نے ان کو ایک عورت رفیدہ نام کے خیمہ میں بھیج و یا تھا ہے عورت تو اب سمجھ کر زخمیوں کا علاج اچھی طرح کیا کرتی تھی اور بڑی تجربہ کار تھی اور حضور نے سعد بن معاذ سے فرمادیا تھا کہ جب تک میں بنی قریظ کی مہم سے واپس نہ آؤں تم یہیں رہو۔ اب جو حضور نے سعد بن معاذ کواس فیصلہ کا حاکم بنایا انصار فوراً دوڑتے ہوئے سعد بن معاذ کے پی سے ہو۔ اورا کیگ دورا کیگ سے ۔ اورا کیگ گد ھے برخوب نرم کیڑا ڈال کران کوسوار کیا۔ راوی کبتا ہے سعد جسیم اورخوب صورت شخص تھے۔ اور حضور کی خدمت میں لے کرآئے ۔ اور راستہ میں ان سے کہنے گئے کہا ہے سعد تم اپنے موالی یعنی قریظہ پر احسان کرنا۔ کیونکہ حضور نے تم کواس واسطے اس فیصلہ کا تھم بنایا ہے تا کہ تم احسان کر و ۔ سعد نے کہا سعد ایب شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ڈر ہو۔ یہ جواب س تر بہت سے وگ تو اسی وقت شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ڈر ہو۔ یہ جواب س تر بہت سے وگ تو اسی وقت مسلم کے اور سعد کے فیصلہ کے اور سعد کے فیصلہ کے اور سعد کے فیصلہ کے اور سعد بن معاذ جس وقت حضور کے سامنے پہنچ ۔ حضور نے ہوگوں سے فر مایا کہا جس درار کی طرف کھڑ ہے ہو۔ مہا جرین جو قریش میں سے تھان کا تو یہ بین نے کہ یہ خطاب حضور نے انصار سے کیا۔ اور انصار یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کی مطور پر سب سے تھا۔

انصار نے جب سعد بن معاذ کو دیکھا کہا اے سعد رسول خدا نے تم کوتمہا رے موانی کے متعلق فیصلہ کرنے کے واسطے حکم بنایا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہاتم خدا کے عبداور میٹاق پر قائم رہو۔ اور جو حکم میں کروں۔ اس کوشلیم کرو۔انصار نے کہا بیٹک ہم شلیم کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے سعد بن معاذ حضور کی تعظیم کے سبب سے حضور کی طرف سے مند پھیر ہے ہوئے تھے۔ سعد نے کہا۔ پس میں بیتھم کرتا ہوں کہ بنی قریظہ کے جوان مردوں کوتل کیا جائے اورعورتوں اور بچوں کوقید کیا جائے حضور نے سعد کے اس فیصلہ کوئن کرفر مایا اے سعدتم نے خدا کے تھم کے موافق فیصلہ کیا۔

اہل میں کا بیان ہے کہ حضرت علی اور زبیر بن عوام کشکر کے ساتھ بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ اس فیصلہ کوس کر حضرت علی نے فر مایا کہ آج یا تو ہیں بھی مثل حمزہ کے شہید ہوں گا۔ اور یا ان کے قلعہ کو فتح کر کے چھوڑ وں گا۔ بنی قریظہ نے کہا اے محمد کا پہلے ہم سعد بن معاذ کے تھم پر اتر تے ہیں۔ چنا نچہ ان سب کو گرفتا رکر لیا گیا۔ اور حضور نے مدینہ میں لاکر ان کو بنی نجار ہیں سے ایک عورت بنت حرث کے مکان میں مقید کیا۔ پھر حضور مدینہ کے بازار ہیں تشریف لائے۔ اور وہاں ایک طرف چند گڑھے کھدوائے۔ پھر یہود بنی قریظہ کو باد کرفتل کر نا شروع کیا۔ تھوڑے تھے۔ اور بعض شروع کیا۔ تھوڑے تھے۔ اور بعض سے۔ اور بعض سے۔

جب ان لوگوں کولا کر قبل کیا جار ہاتھا تو انہوں نے کعب سے کہا کہ اے کعب میے ہمارے لوگوں کو کہاں لے جار ہے بیں کعب نے کہا کیا تم کسی جگہ بھی نہیں بچھتے تم نہیں و کیھتے ہو کہ جوتم میں سے جو تا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ قتم ہے خدا کی یہ لوگ ضرور قبل کئے جاتے ہیں۔ چنا نچہ ای طرح حضور سب کے قبل سے فورغ ہوئے اوراتی وقت دغمن خداتی بن اخطب بھی گرفتہ و بستہ مشکیس بند ھا بواحضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور حضور کو دکھتے بی اس نے بہا کے تمبار کی عداوت کرنے میں میں نے اپنے نفس کو طلامت نہیں کی طرخدا جس کو شکست دے وہ شکست بی کھ تا ہے۔ پھراس نے لوگوں کی طرف می طب بو کر کہا کہ اے لوگو خدا کا حکم اور اس کی تقدیم اسی طرح جاری ہوئی تھی ۔ اور اس خون ریز کی کو اس نے بنی اسرائیل کے واسطے لکھو دیا تھا۔ پھراس کی بھی گردن ماری گئی ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بی قریضہ کی عورق میں سے ایک عورت کے سوا اور کوئی عورت قتل نہیں کی گئی ۔ اور اس کو اس واسطے قتل کیا گیا کہ اس نے خلاو بین سوید کے سریر چکی کا پاٹ گرا کر ان کو شہید کیا تھا۔ گئی ۔ اور اس کو اس فرماتی ہو گئی ۔ اور اس کو اس خون سی جھی کو اس بات کا تجب ہے کہ عورت یہ لکل اظمینان کے ساتھ بنس بول رہی تھی ۔ حالا نکہ اس کو اپنے قتل کے جانے کی خبرتھی اور قتل ہونے کے وقت تک میرے پاس بنستی رہی ۔ کہ استی میں ایک شخص نے آواز دی فلال عورت کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا ہیں یہاں ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیاں ہوں کے ۔ اور اس کی گردن ماردی۔

بی قریظ میں ایک جھن زہر بن باطا قرظی نام تھا۔ اس نے جابلیت کے زہ نہ میں ثابت بن قیس بن شہ س پراحسان کیا تھا یعنی بوٹ کی جنگ میں جبد ثابت گرفتار ہوگئے تھے۔ تب زہر بن باطانے ان کی بیشانی کے بال کتر کے ان کو آزاد کردیا۔ اب اس موقع پرزیر ثابت کے باس آیا۔ اور کہااے ثابت جھاکو پہچانے ہو ثابت نے کہا اب جھ جھار ہے ہیں ہے چا ہتا ہوں۔ کہ جھاکو باب بھی جیسے آدی تھے جیلے تھی کے باس آیا۔ اور کہاا ب جس سے چا ہتا ہوں۔ کہ جھاکو باد و داوا و شابت نے کہا اجھی بات ہے نیک آدی نیکی کا بدلد ویتا ہے۔ پھر ثابت صفور کی خدمت میں حاضر بوئے۔ اور عرض کیایا رسول القدر بیر کا جھی پراحسان ہیں جا ہتا ہوں کہ اس کے احسان کا اس کو بدلہ دوں۔ محسور نے فر مایا بہم نے اس کو جھار تیا ہوں کہ اس کے احسان کا اس کو بدلہ دوں۔ حضور نے فر مایا بہم نے اس کو جھار تیا ہوں کہ اس کے جس میں ہی ہو ہو ہی ہو گور بیاں ہو گے۔ تب پھر میں زندہ رہ کرکیا کروں گا۔ ثابت پھر حضور کی خور مایا نے کہ حضور نے فر مایا ان کو بھی تہمیں بخش ثاب ہت پھر میں قربان ہوں اس کی جوروا دراو ماد کو بھی عضور نے فر مایا ان کو بھی تہمیں بخش ثاب ہت پھر اس کے باس ہی جھار تیں اس کی جوروا دراو ماد کو بھی عنور نے فر مایا ان کو بھی تہمیں بخش ثاب ہت پھر اس کے باس بھی جھے کو بخش جو بیوں کر ذیوں ہی جھوں کے ذوں بھی حضور نے بخش دیا۔ اس نے کہ جواز میں ایس کے مور نے فر مایا در کو بھی تم کو بخش ثابت نے بہا تیرا مال بھی حضور نے بخش دیا ہت نے رہا تیرا مال بھی حضور نے بخش دیا ہت نے دیر ہے آگر کہا تیرا مال بھی حضور نے بخش دیا ہے۔ ذیر نے کہا اس خابت ہوری قوم کا سر دار کعب بن اسد کا کیا جوا۔ ثابت نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زیبر کے کہا وہ تیل ہوگی میں در کو بی سر دار کعب بن اسد کا کیا جوا۔ ثابت نے کہا وہ قبل ہوگیا۔ زیبر کے کہا وہ قبل ہوگی تی در بیر کے کہا ہوگی تاب تاب کہا دور کو میں در کو بی کرن اسد کا کیا جوا۔ ثابت نے کہا وہ قبل ہوگی تاب کیا کہا تھرا کو کھور کو بھن کیا۔ در بیر نے کہا وہ قبل ہوگی تاب کیا کہا تھرا کہا

اور ہر غ کب و حاضر کا سردار تی بن اخطب کا کیا ہوا۔ ٹابت نے کہا وہ بھی قتل ہوا۔ زبیر نے کہا اور عزال بن سموال جو ہمارا پشت و پناہ تھا وہ کیا ہوا ٹابت نے کہا وہ بھی قتل ہوا۔ زبیر نے کہا بن کعب بن قریظہ اور بن عمر و بن قریظہ کیا ہو ہے۔ ثابت نے کہا سب قتل کئے گئے۔ زبیر نے کہا اے ٹابت بس تو مجھ کو بھی میری قوم کے پاس مہم ہوا دئے۔ شیا اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹابت نے لے جا کر اس کی میری و میں ماردی۔ راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بحر نے اس کی سے بات سن کہ بیں اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قتم سے خداکی دوز خ بیں ہمیشہ ان سے ملتار ہے گا۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ بنی قریضہ میں سے حضور نے ان لوگوں کے قبل کرنے کا تھم دیا تھا۔ جس کے ذیر ناف بال برآ مدہو گئے تتھے۔عطیہ قرظی کہتے ہیں۔ مجھ کو بھی دیکھا گیا گرمیر سے زیریاف بال نہ تتھے۔ پس مجھ کو بچہ خیال کر کے چھوڑ دیا۔

سلمی بنت قیس منذرکی ماں جوحضور کی خالہ بنی عدی بن نجار میں سے تھیں اور جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی کے طرف حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی ، انہوں نے حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی ، جان بخش کا سوال کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رفاعہ کو مجھے بخش دیجئے۔ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا۔اور اونٹ کا گوشت کھاؤں گاحضور نے اس کوان کے تئیں بخش دیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں پھر حضور نے بی قریظہ کی عورتوں اور بچوں اور مالوں کو مسلمانوں پرتقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ حضور نے ان کے مال ہیں ہے خس نکال کر دو حصے گھوڑ ہے کے مقرر کئے اور ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیدل کا بعنی سوار کے تین حصاور پیدل جس کے پاس گھوڑ انہ تھا اس کے واسطے ایک حصہ مقرر کیا۔ اس بنی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس چھتیں گھوڑ ہے تتھے راوی کہتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا یہی طریقہ بعد حضور کے جاری ہوا۔

پر حضور نے بن قریظہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت ریحانہ بنت عمر و بن خذا فدا ہے واسطے پیند فر مائی اور بیعورت حضور بی کے اس رہیں۔ یہاں تک کہان کا انتقال ہوا۔

حضور نے ان سے ارشاد کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرلو۔ اور پردہ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مجھ کو آپ اپنی ملیت میں رہنے دینجے۔ یہ میرے واسطے زیادہ آسان ہے۔ حضور نے ان کو اس حالت پررہنے دیا۔ اور جب حضور نے ربحانہ سے اسلام کی بابت کہا۔ تو ربحانہ نے انکار کیا۔ حضور کو یہ انکار نا گوارگذرا۔ پھر حضور ایک روز اپنے اصحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو جو تیوں کی آواز آئی۔ فرمایا یہ تغلبہ بن سعیدر یحانہ کے اسلام لانے کی خوش خبری لے کر آتا ہے کہ اسٹے میں تغلبہ آئے اور عرض کیا

یارسول التدریجانہ نے اسلام قبول کرنیا ہے۔حضوراس بات ہے بہت خوش ہوئے۔

ابن اسحق کہتے ہیں غزوۂ خندق اور بنی قریظہ کے متعلق سورۂ احزاب میں بیرآیات نازل ہوئی ہیں۔ جن میں مسلمانوں پرانی نعمت اور دشمنوں کو دفع کرنے اور من فوں کی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے۔

﴿ يَا اَ يُنَهَا الَّذِيْنَ امَنُو اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَآرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَيْهُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴾

''اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا دکرو۔ جواس نے تم پر کی جس وقت کہ تم پر چاروں طرف سے لئکر آئے ۔ پس بم نے ان پر آندھی اورا پیے شکر بھیجے جن کوتم ندد کھنے تھے (لیعنی فرشنوں کو بھیجا) اور ہے اللہ تمہارے کا موں کو دیکھنے والا۔

﴿ إِذْ جَاءً وْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اللَّهَالَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ﴾

'' جبکہ انہوں نے تم پراو پر کی جانب اور نیچے کی جانب سے حملہ کیا اور جبکہ تمہاری آئٹھیں جیرت سے پھر گئیں۔ اور تمہارے دل صق کے پاس آ پنچے اور تم خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرتے تھے''۔

﴿ هُنَالِكَ الْبَتْلِيَ الْمُوْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالَا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضَّ مَا وَعَدَدًا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

'' و ہاں مسلمانوں کی خوب آز مائش کی گئی اور منافق ہول دل سے خوب ہلائے اور لرزش دیے گئے۔اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے نہیں وعدہ کیا ہے ہم سے خداور سول نے مگر فریب کا''۔

﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَّالِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

"اور جب انہیں میں سے ایک گروہ نے کہ آے اہل مدینداس تشکر میں تبہارا محکانہ نہیں ہے۔
پس تم واپس چلے جو وَ۔ اور ایک فریق منافقوں میں سے نبی سے اجازت لیتا تھا کہتے تھے
ہمارے گھر خالی ہیں۔ حالا نکہ وہ خالی نہ شے صرف بیمنافق اڑائی سے بھا گنا چاہتے تھے'۔
﴿ وَلُوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارُهَا ثُمَّ سُنِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدُ كُانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْاَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مُسْنُولًا ﴾

''اورا گرمنا فقوں پر چاروں طرف ہے مدینہ کے دشمن گھس آ ویں۔اوران ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کہ کہیں توبی فورااوی اور دیرنہ کریں گرتھوڑی کی۔اور جینک پہلے انہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ پشت نہ پھیریں گے جہاوے اور خدا کے عہد کیا جات ضرور سوال کیا جائے گا'۔
﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَادُ إِنْ فَرَدْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اللّه قُلْ مَنْ ذَوْنِ فَلْ اللّه وَلَيَّا وَلَا يَعِدُونَ اللّهِ إِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءً اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ اللّه مِنْ دُونِ اللّه وَلَيَّا وَلَا تَصِيْرًا ﴾

'' کہہ دوا ہے منافقو! تم کوموت یا قبل ہے بھا گنا نفع نہ کرے گا اور اس وقت تم فا کدہ نہ دے جا دَ کے مگر تھوڑا سا۔ کہد دوکون شخص تم کوخدا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تمہا رہ ساتھ برائی یا بھلائی کا ارادہ کرے اور نہیں پاویں کے وہ سوا خدا کے اپنے واسطے والی اور مددگار'۔ ﴿ قَدْ یَعْدَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَدِیْنَ مِنْ کُمْ وَ الْقَائِلِیْنَ لِاِخْوَانِهِمْ وَلَا یَا تُونُ نَا الْبَاسُ اللّٰهُ قَلِیْلاً ﴾ ﴿ قَدْ یَعْدَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ یَمِن مِنْ کُمْ وَ الْقَائِلِیْنَ لِاخْوَانِهِمْ وَلَا یَا تُونُ نَا الْبَاسُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ مِن مِن کُمْ مِن سے جولوگوں کو جہا دہیں جانے ' بین مُرتھوڑا سا ہے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بہکاتے ہیں۔ اور خود جنگ میں نہیں جاتے ہیں مُرتھوڑا سا یعنی بھی بھی ہے۔

﴿ اَشِحَةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اللّهِ تَكُورُ أَعْيِنْهُمْ كَالّذِي يَغْشَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا نَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْحَيْدِ ﴾

د جنيلي كرتے ہيں تمہارى مدويس ان كى آئىسيں اس طرح بھرتی ہيں جيے موت كی غشی والى كى آئىسيں اس طرح بھرتی ہیں جیے موت كی غشی والى كى آئىسيں بھرتی ہیں ۔ پھر جب خوف جاتار ہتا ہے۔ تب تم سے تیز زبانی كے ساتھ گفتگو كرتے ہیں مال غنيمت ميں بخيلى كرنے والے ''۔

مال غنيمت ميں بخيلى كرنے والے''۔

﴿ وَ إِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَ نَهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْنَلُونَ عَنْ انْبَاءِ كُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيْكُمْ مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْلاً ﴾

''اوراگر پھرلشکر آموجود نہوں تو بیرمنافق بہی جا ہیں کہ کاش بید یہات میں کہیں نکل جا کیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں اورا گرتمہارے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوں تو نہازیں گے بہلوگ گرتھوڑ اسا''۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولَةَ حَسَنَةٌ لِمَى كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الْاَحِرَ ﴾ " بيتَك تمهارے واسطے اے مسلمانو ( یعنی ) ان لوگوں کے لئے جو خدا اور روز آخرت ( کے عذاب) سے ڈرتے اور کثرت سے یا دالہی کرتے تنے (پیروی کرنے کو) رسول اللہ کا عمدہ نمونہ موجود تھا''۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِهُما ﴾

"اور جب سے سلمانوں نے (رشمنوں کے) گروہوں کودیکھاتو کئے لیے کہ بیتو وہی (موقع)
ہے۔ جس کا خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور اس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور اس کو شیوہ زیادہ ہوا'۔
فرمایا تھا اور اس موقع کے پیش آئے سے ان کا ایمان اور فرماں برا داری کا شیوہ زیادہ ہوا'۔
﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْدُورَ وَمَا بَدُولُوا تَبْدِيدُ لَيَجُورِي اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَدِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءً اَوْ يَعْدُورُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيدُ لَا لَهُ كَانَ عَنْورًا رَّحِيْمًا ﴾

'' مومنوں میں ہے بعض تو ایسے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ جوانہوں نے (جاں ناری) کا عہد کیا تھا اس میں ہے اتر ہے سوبعض تو ان میں ہے اپنی منت پوری کر گئے ( یعنی شہید ہوئے ) اور بعض ان میں ہے ( بینی شہید ہوئے ) اور بعض ان میں ہے ( بینی سہادت ) کے ختظر ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ( بات میں ) پچھر دو بدل نہیں کیا۔ ( یہ جنگ ای واسطے پیش آئی ) کہ خدا ہے مسلمانوں کو ان کے بی کا عوض دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا (جاہے ) تو بہ کی تو نیق دے کر ان کی تو بہ قبول فر مائے بیشک خدا بخشنے والا مہر بان ہے '۔

﴿ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوْيًا عَزِيْزًا وَالْذِلَ الّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا وَالْمَارُونَ فَرِيقًا وَ أَوْرَكَكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَآمُوالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ تَطُنُوهًا وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

''اور خدانے کا فروں کو (مدینے سے) ہٹادیا (اوروہ) اپنے غصہ ہیں (مجرے ہوئے ہٹ مکے
اور) ان کو (اس مہم سے) کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا اور خدانے (اچی مدد سے) مسلمانوں کولڑنے کی
توبت نہ آنے دی اور اللہ زیر دست اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب ہیں سے جولوگ (یعنی بنی
قریظہ کے بیہودی) مشرکین کے مددگار ہوتے تھے خداان کو ان کے قلعوں سے بنچا تا رلایا۔
اور ان کے دلوں ہیں (تم مسلمانوں کا (ایسا) رعب بٹھادیا (کہ) تم (بے دھڑک) بعض کوان

میں سے قبل اور بعض کو قید کرنے گئے۔اوران کی زمین اوران کے گھروں اوران کے مالوں کا اور (نیز)اس زمین (خیبر) کا جس میں تم نے قدم تک شدر کھا تھا تم (ہی) کو ما لک بنا دیا''۔ ابن انتحل کہتے ہیں جب بنی قریظہ کی مہم ہے فراغت ہوگئی سعد بن معاذ کا زخم بہنے لگا۔اوراس کے سبب سے وہ شہید ہوئے۔

ابن الخق كہتے ہیں۔ جس وقت سعد بن معاذ كا انقال ہوا ہے۔ رات كا وقت تھا۔ اسى وقت جرئيل استبرق كا عمامہ با ندھ كرحضور كى خدمت ہيں حاضر ہوئے۔ اور عرض كيا يا رسول القد مَنَّى لَيْنَا لَمِهِ ايسا كون بزرگ شخص فوت ہوا ہے۔ جس كے واسطے آسان كے دروازے كھولے گئے ہیں۔ اور عرش ہل گیا ہے۔ حضور اسى وقت اپنی حادر تھسٹتے ہوئے سعد كے یاس آئے اور دیکھا تو ان كا انقال ہوگيا تھا۔

حضرت عائشہ جب مکہ سے واپس آ رہی تھیں تو اسید بن حفیران کے ساتھ تھے فر ماتی ہیں راستہ میں اسید کوا یک عورت کے مرنے کی خبر پنجی اسیداس سے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عائشہ نے فر مایا اے اسیدتم ایک عورت کے مرنے پراس قدر رنج کرتے ہو حالا نکہ تمہارے چیا زاد بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے جن کی وفات سے عرش ہل گیا۔

حفزت حسن بھری ہے روایت ہے کہ سعد بن معاذ ایک جسیم آ ومی تھے۔ جب لوگوں نے ان کا جناز ہ اٹھایا تو اس کو بہت ہی ہاکا پایا۔ مسلمان کہنے گئے تتم ہے خدا کی بیا ہیے جسیم شخص کا جناز ہ اور اس قدر ہاکا کہ ایسا ہلکا جناز ہ ہم نے کوئی نہیں ویکھا۔ حضور نے جب لوگوں کی بیا گفتگوسٹی تو فر مایا اس جناز ہ کے اٹھانے والے تمہارے علاوہ اور لوگ (یعنی فرشتے ) بھی ہیں اور شم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ملائکہ سعد کی روح کے ساتھ بیثارت حاصل کررہے ہیں اور عرش ہل گیا ہے۔

جابر کہتے ہیں۔ جس وقت سعد کو دفن کیا ہے ہم حضور کے ساتھ موجو دیتھے۔ پس حضور نے تنہیج پڑھی اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ موجو دیتھے۔ پس حضور سے دریا فت کیا ہم نے بھی حضور کے ساتھ تنہیج پڑی انہوں نے تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔ پھرصحابہ نے حضور سے دریا فت کیا کہ یا رسول التہ تنہیج اور تکبیر حضور نے کس واسطے پڑھی فرمایا اس نیک بندہ کی قبر تنگ ہور ہی تھی یہاں تک کہ خدا نے اس کوکشا دہ کر دیا۔

حضرت عائشہ نے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا قبر برشخص پر ننگ ہوتی ہے۔ اگر اس ہے کوئی نجات پانے والا تھا۔ تو سعد بن معاذتھا۔ انصار میں سے ایک شخص نے سعد بن معاذکی و فات میں بیشعر کہا۔ نشعر و مَا الْهَةَ عَرْشُ اللَّهِ مِنْ مَوْتِ هَالِكٍ سَمِعْنَا بِهِ اِلاَّ لِمَوْتِ آبِی عَمْرٍ و (ترجمہ) کسی مرنے والے کی موت ہے ہم نے خدا کے عرش کو ملتے نہیں سنا سوا سعد بن معاذ الی عمر و کے۔

ابن انحق کہتے ہیں۔ خندق کی جنگ میں مسلمانوں میں جھ آ دمی شہید ہوئے۔ بنی عبدالا شہل میں سے سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن علیک بن عمر و اور عبداللہ بن سہل تین شخص۔ اور خزرج کی شاخ بن سلمہ میں سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن علیہ میں ۔ اور بنی نجار کی شاخ بن ویٹار میں سے کعب بن زید ایک تیر کی صرب سے شہید ہوئے۔ جس کا مارنے والامعلوم نہ ہوا۔ کہ کون شخص تھا۔

اورمشرکین میں ہے اس جنگ میں تین فخص قبل ہوئے۔ بنی عبدالدار بن قصیٰ میں سے مدہہ بن عثمان بن عبید بن سباق بن عبدالداریہ ایک تیر سے زخمی ہوا۔اور مکہ میں جا کرمر گیا۔

اور بنی مخزوم بن یقظ میں نے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ قبل ہوا۔اس نے خندق پر حملہ کیا تھا اور وہیں قبل ہوا۔ اس نے خندق پر حملہ کیا تھا اور وہیں قبل ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی لاش اپنے قبضہ میں کرلی۔ مشرکوں نے کہا اس کی لاش جمارے ہاتھ فروخت کردو۔ حضور نے فرہ یا ہم کو اس کی لاش کی یا اس کی قیمت کی پچھ ضرورت نہیں ہے اور حضور نے وہ لاش مشرکین کو عنایت کردی اور زہری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے اس لاش کے معاوضہ میں حضور کودس ہزار درہم دیے۔

معترروایت ہے کہ حضرت علی میں ہیں دنے اس جنگ میں عمرو بن عبدوداوراس کے بیٹے حسل بن عمر کوئل کیا۔اور بنی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں میں ہے بنی حرث بن خزرج سے خلاو بن سوید بن تغلبہ شہید ہوئے۔ ان پرایک یہودی عورت نے چکی کا پاٹ گرادیا تھا اس کی ضرب سے ان کا سر پھٹ گیا اور بیشہید ہو گئے اور حضور نے فرمایاان کے واسطے دوشہیدوں کا تو اب ہے۔

اور بنی قریظہ کے محاصرہ کے وقت ابوسنان بن محصن نے انتقال کیا اور بنی قریظہ کے مقبرہ میں مدفون ہوئے ۔اسی مقبرہ میں اب بھی ان کے مرد ہے دفن کئے جاتے ہیں۔

جب صحابہ خندق کی جنگ ہے واپس ہوئے تو حضور نے فر مایا آج سے قریش تم پر چڑھ کرنہ آئیں سے بلکہ اب تم ان پر چڑھ کر جاؤ گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور ہی نے لشکرکشی کی اور مکہ نتج ہوا۔

ابن الحق کہتے ہیں جب خندق اور بنی قریظہ کی مہم سے فراغت ہوئی تو بن خزرج نے حضور سے اسلام بن الی الحقیق کے قل کرنے کی اجازت لی۔

کیونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کوئل کر بچکے تھے۔اب خزرج نے چاہا کہ ہم اسلام بن الی الحقیق کو قتل کر کے حضور کی عنایت اور ثواب کے مستحق ہوں۔ بیسلام بن الی الحقیق ابورا فع شخص ہے جو قبائل عرب کو حضور کی عداوت اور لڑائی پر آ مادہ کیا کرتا تھا اور خود خیبر میں رہتا تھا۔حضور نے بی خزرج کو اس کے قبل کی اج زت دے دی۔



### سلام بن الي الحقيق تحصل كابيان

ابن آخق کہتے ہیں۔ خدا وند کریم کی اپنے رسول پرعنایت اور نوازش کی ایک یہ بات تھی کہ انصار کے دونوں قبیلے اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم دوسرے سے نیک کام میں پیچھے ندر ہیں۔ جب اوس کوئی کام کرتے ۔ نو خزرج بھی چا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسایا اس سے بڑھ کر کام کریں۔ اور جب خزرج کوئی کام کرتے تو اوس کا یہی حال ہوتا۔

جباوس نے کعب بن اشرف میبودی کوتل کیا جوحضور سے خت عداوت رکھتا تھا۔ خزر ن نے کہا یہ بیس ہوسکتا کہ ہم اوس سے پیچھےرہ جائیں اور یہ ہم پرفضیات لے جائیں۔ تب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کون مختص ہے جوحضور سے تخت عداوت رکھتا ہو جھے کہ ابن اشرف تھا۔ پس یہ بات طے ہوئی کہ ابن الی انحقیق کو جو خیم سے بتو تفور نے کہ انہوں نے آ کرحضور سے اجازت چابی حضور نے ان کوا جازت دی ۔ پس خزر ن کے قبیلہ۔ بنی سلہ جس سے پانچ آ دمی اس کا م پرمستعد ہوئے ۔ عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ عن ان میں حضور نے بن انہیں اور ابوقیا دہ حرث بن ربعی اور خزائی بن اسود ان کے حلیف جو بنی اسلم سے تھے ان میں حضور نے عبداللہ بن علیک کو مردار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کسی بچہ یا عورت کوتل نہ کرنا ۔ پس یہ پانچوں مختص خیبر میں آ سے اور رات کے وقت ابن الی الحقیق کے مکان میں بہنچ اور اس مکان میں جس قدر گھر تھے سب کے درواز وں کی کنڈیاں لگاتے گئے تا کہ ان میں ہے و کی صفح با ہم نہ نظنے یائے ۔

پھرسلام بن الی انتقیق کے گھریں پنچے اور اس کو آواز دی اس کی عورت نے کہا تم کون لوگ ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور میرو کی تلاش میں یہاں آئے ہیں عورت نے کہا یہاں آؤ جن کوتم پوچھتے ہووہ یہ ہیں انصارا ندر گئے اور اندر سے اس کوئٹری کی بھی کنڈی لگائی تا کہ کوئی اندر آ کر اس کے تی میں مانع نہ ہو گر اس کی بیوی یہ دیکھ کرغل مچانے گئی اور یہ لوگ ابن الی انحقیق کی طرف دوڑے وہ اپنے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا۔ اور رات کے اندھیرے میں اس کے جسم کی سفیدی سے ہم نے اس کو جان کر اپنی ملواروں کے بنچے رکھ لیا۔ اور جب اس عورت نے غل مچائی ۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی تلواراس پر بلندگی ۔ گر پھر حضور کی ممانعت کو جب اس عورت نے غل مچائی ۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی تلواراس پر بلندگی ۔ گر پھر حضور کی ممانعت کو خیال کر کے ہاتھ وہ روک لیا۔ ورند ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ وہ روک لیا۔ ورند ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ وہ روک لیا۔ ورند ایک ہاتھ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر

تکواریں ماریں تو عبداللہ بن انیس نے اپنی تکواراس کے پیٹے میں تھسا کراییا زور کیا کہ تکوار پیٹ کے یار ہو تئی۔اوروہ کہنے لگابس مجھ کو بیرکا فی ہے کا فی ہے انصار کہتے ہیں اس کونل کر کے ہم واپس ہوئے اور جب او پر کے درجہ سے نیجے اتر نے لگے تو عبداللہ بن علک بسبب ضعف بصارت کے سیرھی پر سے گر پڑے اور ان کا ہاتھ اور بقول بعض پیرا تر عمیا۔ ہم ان کو چھڈھی پر چڑھا کر خیبر کے ایک چشمہ پر آئے اور وہاں دم لیا۔ اور یہود یوں نے چراغ روثن کر کے جاروں طرف ہم کو ڈھونڈ ھنا شروع کیا۔ جب کہیں ہم کونہ یا یا تو واپس طلے گئے۔اورہم نے بیٹیال کیا۔ کہ ہم کو کیونکر معلوم ہو کہ واقعی دشمن خداقتل ہو گیا اوراس نے ویکھا کہ سلام بن افی الحقیق کی بیوی ہاتھ میں چراغ لئے ہوئے اس کے منہ کو دیکھ رہی ہے۔ اور لوگوں ہے اس قصہ کو بیان کر رہی ہے۔اور کہتی ہے کہ شم خدا کی میں نے ابن منتق کی آ واز سی تھی۔ پھر میں نے خیال کیا۔ کہ یہاں اس وقت ابن عتیق کہاں پھراس نے چراغ ہے ابن ابی الحقیق کا چبرہ دیکھا۔اور کہافتم ہے بیبود کے معبود کی اس کا انتقال ہو گیا۔انصاری کہتے ہیں۔اس کی اس بات ہے میں بہت خوش ہوا۔اور پھر میں نے ساتھیوں کو بیخبر پہنچائی اور ا پنے ساتھی کواپی چینے پرلا دکرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور دشمن خدا کے آل ہونے کی خبر بیان کی۔ پھر حضور کے سامنے ہی ہم نے اس بات میں اختلاف کیا کہ س کی تکوار نے اس کونل کیا ہے ہرا یک یہی کہتا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔حضور نے فر مایاتم سب اپنی اپنی تکواریں مجھ کو دکھاؤ۔ ہم نے حضور کوتکواریں دکھا کیں۔ حضور نے عبداللہ بن انیس کی تکوار د کھے کر فر مایا۔ کہ اس تکوار سے وہ قبل ہوا ہے۔ کیونکہ اس ہر ہیں نے کھانے کانشان دیکھاہے۔

## عمروبن عاص اورخالدبن ولبيد كااسلام قبول كرنا

ابن ایخی کہتے ہیں خاص عمر و بن عاص کی زبانی روایت ہے کہتے ہیں جب میں خندق کی جنگ ہے مع لشکر کے مکہ واپس گیا۔ تو میں نے قریش کے چندلوگوں کو جمع کیا جوا کثر میزی رائے سے متفق ہوا کرتے اور میری بات کوستا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ شم ہے خدا کی۔ میں ایساد کھتا ہوں کہ روز بروز حضرت محمر کا کام بلند ہوتا جائے گا اور انہیں کو غلبہ اور فتح ہوگی۔ میں نے اس میں ایک رائے نکالی ہے۔ تم لوگ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہان لوگوں نے کہا پہلے تم بیان کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے جیس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم پھے تخنہ اور مدید لے کرنجاشی بادش دعبش کے پاس چلیں۔ اور وہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ

لے جب عبداللہ بن انیس نے اس کے پیٹ میں کموار تھسائی تھی ۔ تو اس پر پیٹ کی آ ایکش کچھالگ تی تھی۔

اس کے ماتحت ہوکرر ہنا ہمارے نز دیکے محمد کے تابع دار ہوکرر ہے ہے بہتر ہے پھراگریہاں ہماری قوم محمد شاہیم کم پر غالب ہوئی تب تو ہمارے واسطے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور اگر محد منافظ نے اب ہوئے تب بھی ہمارا کچھ حرج نہ ہوگا۔عمروبن عاص کہتے ہیں میرے دوستوں نے اس بات کو بسند کیا۔اورعمدہ عمدہ چڑے جو ہمارے ہاں کا تخفہ تھا جمع کر کے ہم نجاثی کے پاس جبش کوروانہ ہوئے۔ جب ہم اس کے پاس پینچے ہی تھے کہ ہم نے ویکھا عمر و بن امیضم ی کوحضور نے جعفراوران کے ساتھیوں کے واسطے بھیجا تھا۔اور جس وقت ہم نجاشی کے پاس جار ہے ہے۔اس وقت عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ہے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہاد کیھوعمرو بن امیہ جار ہاہے میں نجاشی ہے اس کو ما تگ اوں گا۔ اور قبل کروں گا۔ پھر قریش اگر محد کونٹل کریں گے۔ تو میں ان کے برابر ہو جاؤ گا۔عمرو بن عاص کہتے ہیں۔ میں نجاشی کے سامنے گیا۔اور میں نے اس کوسجدہ کیا جیسی کہ میری عا دت تھی۔ نجاشی نے کہا آؤ۔میرے دوست آؤ خوب آئے کیا میرے واسطے کوئی تحذیجی ایے شہرے لائے ہو۔ میں نے عرض کیا اے با دشاہ میں بہت ہے کھالیں اور چڑ ہ آپ کے نذرانہ کے واسطے لایا ہوں۔ پھروہ ہریہ نجاثی کے سامنے میں نے پیش کیا۔ نجاشی بہت خوش ہوا۔ اور اس کو قبول کیا۔ پھر میں نے کہا اے باوشاہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ کے پاس سے ابھی نکل کر گیا ہے۔ اور وہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا آپ کے ہاں آیا ہے اس کو آپ مجھے دے دیتھئے۔ تا کہ میں اس کو تل کر دول عمر و بن عاص کہتے ہیں نجاشی میری اس بات کوس کر سخت خفا ہوا۔اوراس زور ہے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر مارا۔ کہ مجھ کو یقین ہوا۔ کہ ضرور ناک ٹوٹ گئی ہو گی۔عمرو بن عاص کہتے ہیں اس بات کو کہد کر بیں اس قند رشرمندہ ہوا۔ کدا گر زبین پھٹ جائے تو ہیں اس میں ا جاجا وَل \_اور میں نے کہاا ہے با دشاہ اگر میں سمجھتا کہتم خفا ہو گے ۔ تو میں ہرگز الیمی بات نہ کہتا۔

نجاثی نے کہااے عمر وکیا تو جھے ہے ایے خض کو مانگا ہے جواس خض کا بھیجا ہوا ہے جس کے پاس وہ فرشتہ تا ہے جوموی کے پاس آتا تھا تا کہ تو اس کوتل کر دے۔ بیس نے کہااے با دشاہ کیا یہ بات ہے۔ نجاشی نے کہااے عمر و بچھ کو خرا لی ہو میر کی اطاعت کر اور محمد تکر گئے ہیں ہے کہ کہااے عمر و بچھ کو خرا لی ہو میر کی اطاعت کر اور محمد تکر گئے ہیں ہوئے تھے۔ بیس نے کہا اپ تھی نہ بالب ہوئے تھے۔ بیس نے کہا اے باوشاہ کیا آپ جھے ہاسلام پر بیعت لیتے بین نجاشی نے کہا ہاں بیس بیعت لیتا ہوں۔ عمر و بن عص کہت اے باوشاہ کیا آپ جھے ہاسلام پر بیعت لیتے بین نجاشی نے کہا ہاں بیس بیعت لیتا ہوں۔ عمر و بن عص کہتے بیس بیس بیس نے نجاشی سے بیعت کی۔ اور پھر اٹھے ساتھیوں کے پاس آ پا۔ گران سے اپنے اسلام کا حال بین نہ بیس بیس کے بعد خاص حضور کے ہاتھ پر اسلام لانے کی خاطر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ بیس جھے کو خالد بن والید مکہ ہے تھے اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقع ہے بیس نے کہا اے ایوسیمان کہاں جاتے ہو۔ ولید مکہ سے آتے ہوئے طے۔ اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقع ہے بیس نے کہا اے ایوسیمان کہاں جاتے ہو۔ فالد نے کہا اب کہاں تک ہم مخالفت کریں گے۔ فتم ہے خدا کی بیشک وہ سے نی مخافری ہوں۔ بیس تو ان پر اسلام

لانے جاتا ہوں۔ میں نے کہا ہیں بھی اسلام لانے جاتا ہوں۔ پھر ہم مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے حضور کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ عمر و بن عاص کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس شرط سے بیعت کرتا ہوں کہ میر ہسب گنا و معاف ہو جا کیں حضور نے فرمایا اے عمر و بیعت کر۔ اسلام اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مٹا و یتا ہے۔ اور ہجرت بھی سب گنا ہوں کو وور کرتی ہے۔ عمر و بین عاص کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے بیعت کی۔

ابن ایخل کہتے ہیں بعض معتبر لوگوں کا بیان ہے کہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

ابن ایخل کہتے ہیں۔قریظہ کی جنگ ماہ ذی جمہ میں ہوئی۔اور بیہ جج بھی مشرکوں ہی کے قبضہ میں رہا۔



ابن ایخی کہتے ہیں بی قریظہ کی جنگ کے بعد حضور مدینہ ذکی الحجہ۔ محرم۔ صفر۔ رہتے الاول رہتے الثانی پانچ مہینہ رہے۔ پھر چھٹے مہینہ میں بن لحیان کی جنگ کے واسطے تشریف نے چلے اوراصحاب رجیع یعنی ضبیب بن عدی اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کا اراوہ تھا اور حضور نے ظاہر یہ کیا کہ ملک شام پر جاتے ہیں۔ تاکہ یکبارگی وشمنوں پر جاپڑیں اور مدینہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔ پھر مدینہ سے باہر نگل کر جب غراب پر سے گذر رہے بہاڑ مدینہ کے ایک طرف شام کے راستہ پر ہے۔ پھر اس پہاڑ پر سے حضور مقام شراء پر آئے۔ اور وہاں سے صفق ذات ایسار میں آئے پھر یہاں سے بھر لیے میدان سے گذر کر سید ھے راستہ پر آئے۔ اور وہاں سے صفق ذات ایسار میں آئے پھر یہاں تک کہ مقام غران میں جہاں بن لحیان رہتے تھے آگئے۔ اور یہاں سے آئے۔ اور یہاں سے آئے۔ اور یہاں ہے وضور کے یہاں پہنچے۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچے۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچے۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچے۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچے۔ غران ایک جنگل ہے ان اور عسفان کے درمیان میں اور اس کے قریب شہر ساجہ ہے حضور کے یہاں پہنچے۔ غران ایک بھان بی تو پیوں اور قلعوں کے اندر بھا گ گئے ہتے۔

حضور کو جب بیر حال معلوم ہوا۔ تب آ پ نے فر مایا۔ اگر ہم عسفان کی طرف اتر جا کمیں تو مکہ کے لوگ بیر خیال کریں گے کہ ہم مکہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر حضور دوسوسواروں کولیکر عسف ن کی طرف اتر گئے ۔ اور پھر دوسوسواروں کولیکر عسف ن کی طرف اتر گئے ۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے ۔ جاہر کہتے ہیں ہیں سواروں کو آپ نے کرائ النعیم کی طرف روانہ کیا۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے ۔ جاہر کہتے ہیں ہیں نے حضور سے سناتھا جس وقت آپ مدینہ کی طرف واپس ہوئے فرمائے تھے۔ اعو ذ باللہ من و عناء السفو

وكابة للنقلب وسوء للنظر في الاهل المال.

بن لعیان کے غزوہ ہے آن کرمہ پینہ میں حضور دو تمین ہی رات رہے تھے کہ عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر فزاری غطفان کے چند سواروں کو لے کر حضور کے اونٹوں پر آپڑا۔ اور ان کولوث کر لے کیا۔ اور ایک چروا ہے کوجو بنی غفار میں سے تقاتل کر گیا۔ اور اس کی عورت کو گرفتار کر کے لے گیا۔

# غزوه ذي قرد

ابن اتحق کہتے ہیں پہلے جس شخص نے عیبنہ کو اونٹ لے جاتے ہوئے ویکھا وہ سلمہ بن عمر و بن اکوع اسلمی ہے۔ ورطلحہ بن عبیداللہ کا غلام اسلمی ہے۔ وقت بیا پئی تیر کمان لگاتے ہوئے کسی ضرورت سے جار ہے ہے۔ اور طلحہ بن عبیداللہ کا غلام ایک گھوڑے کو بمکا تا ہوا ان کے ساتھ جار ہا تھا۔ جب بید ونوں ثنیۃ الوداع کے اوپر پہنچ اور وہاں سے انہوں نے دشمنوں کے گھوڑے دیکے گھوڑے در تیج کرآ واز دی کہ دشمن کود کھے لیا ہے آ جاؤ۔ اور پھر سلمہ بن رکوع مثل شیر کے دشمنوں پر جاپڑے اور تیروں سے ان کی خبر لینی شروع کی۔ اور جب تیر مارتے تھے کہتے تھے خُدُھا وَ آمّا النّ الْا کُوع وَ وَ اَلْيَوْمُ بَوْمُ اللَّ عُوع وَ اَلْيَوْمُ بَوْمُ اللَّ عُنَّے۔ اور سلمہ بیکرتے کہ جب دشمن ان کی طرف کو دوڑتے تو یہ پیچے بھاگ آتے اور پھران کے تیر مارتے شروع کرتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سلمہ بن اکوع کے چیخے کی آ واز تن ۔ تمام مدینہ جی اعلان کرادیا کہ وشمن ا کے مقابل چلو۔ پس فور آاسوار حضور کی خدمت جی آ نے شروع ہوئے اور سب سے پہلے جوسوار آ نے وہ مقداد بن عمر و تتے۔ انہیں کو مقداد بن اسود بھی کہتے ہیں پھر مقداد کے بعد عباد بن بشر بن قش بن زغیہ بن زغوراء بن عبدالاشہل جی سے اور اسید بن ظہیر بن حارثہ جی سے اور اسید بن ظہیر بن حارثہ جی سے اور العقبال جی مقد بن زید بن کعب بن عبدالاشہل جی سے اور البوعیاش عبید بن زید بن مارٹہ جی سے اور البوعیاش عبید بن زید بن صامت بنی زریق جی سے آ کر حضور کی خدمت جی جوئے۔ سعد بن زید کو حضور نے ان کا سر دار مقر رکیا اور کی دیا کہ لئیروں کی تلاش جی جاؤے ہیں جائے کر ملتا ہوں۔

راوی کہتا ہے حضور نے ابوعیاش ہے فر مایا۔ کہ اگرتم اپنا گھوڑ اکسی اجھے سوار کو دے دوتو بہتر ہے وہ تم سے پہلے کثیروں ہے جا طے گا۔ ابوعیاش نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اچھا سوار بوں۔ اور پجر میں نے گھوڑ ہے کوایڑھ دی۔ پس شم ہے خدا کی بچاس قدم بھی میرا گھوڑ انہ چلا۔ کہا کہ اس نے جھے کو بچینا۔ ویا۔ تب جھے کواپنے قول پر تعجب بوا کہ حضور نے جھے ہے فر مایا کہتم اپنے گھوڑ ہے کوکسی اچھے سوار کو دے دواور میں ہے کہت ہول کہ میں اچھا سوار ہوں۔ بی زریق میں سے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ابوعیاش کا ھوز احضور نے معاذ بن

ماعص بن قبس بن خلده كوعنايت كيا تعاب

سلمہ بن اکوع پیدل ہی کثیروں کے عقب میں گئے تھے پھران کے بعد بیسوار جا پہنچے۔

ابن الحق کہتے ہیں۔ پہلا جوسوار لئیروں کے پاس پہنچا۔ یہ گرز بن نصلہ تھا جس کواخرم بھی کہتے ہیں۔
اور بعض قمیر کہتے ہیں۔ جب مدینہ سے سوار نکل کر دونہ ہونے گئے۔ تو محمود بن مسلم کے باغ ہیں ایک گھوڑاری سے بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑا اور گھوڑوں کی آ وازین کر بنہنانے اور غل مچانے لگا۔ بن عبدالا شہل کی بعض مورتوں نے اس گھوڑے کو باغ میں دوڑتے ہوئے د کھے کر قمیر سے کہا کہا ہے قمیر تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اور حضور سے جا ملا۔ اور ان کو سے جا ملا۔ اور ان کو سے جا ملا۔ اور ان کو کہنے میں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور میں اس پر سوار ہو کر بہت جلدی تو م سے جا ملا۔ اور ان کو کئی کرنا شروع کیا۔ اور ان سے کہا کہ اے بدمعاش ذرائھ ہم جاؤتا کہ چاروں طرف سے مہاج بن اور انصار تہاری گوش مالی کو آ جا کیں۔ لئیروں میں سے ایک شخص نے قمیر پر جملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور گھوڑا ان کا بھا گساری گوش مالی کو آ جا کیں۔ اور کسی و شمن کے ہا تھو نہ آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے سوا قمیر کے کوئی شہید ہوئے۔
شہید نہیں ہوا۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ قمیر کے ساتھ و قاص بن مجز ز ز فجی بھی شہید ہوئے۔

ابن آخل کہتے ہیں محمود کے گھوڑ ہے کا نام ذولجۃ تھا۔ اور سعد بن زید کے گھوڑ ہے کا نام کا حق تھا۔ اور مقداد کے گھوڑ ہے کا نام کا حق تھا۔ اور عکاشہ بن تھسن کے گھوڑ ہے کا ذولہ تھا اور ابوقیا دہ سقداد کے گھوڑ ہے کا نام بعز جہتھا اور ابوقیا دہ کے گھوڑ ہے کا نام مسنون کے گھوڑ ہے کا نام مسنون کے گھوڑ ہے کا نام مسنون تھا۔ اور ابوعیاش کے گھوڑ ہے کا نام مسنون تھا۔ اور ابوعیاش کے گھوڑ ہے کا نام مطود تھا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ محرز عکاشہ بن محصن کے گھوڑ ہے پر سوار تھے اور اس گھوڑ ہے کا نام جناح تھا۔ پس محرز کوشہید کر کے لئیر ہے جناح کو لے گئے۔ اور ابوتیا دہ نے حبیب بن عیبنہ بن حصن کوتی کر کے جولئیروں میں سے تھا اپنی چا در اس پراڑ ھادی۔ پھرلئیروں کے مقابلہ پر چلے گئے۔ حضور من اللہ تا مہ منوم کو حاکم بنا کر مسلمانوں کے ساتھ معرکہ میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں نے ساتھ معرکہ میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں نے حبیب کو ابوتیا وہ کی چا در اور سے ہوئے پڑا و کھے کر انا للہ پڑھی اور سمجھے کہ ابوتی وہ شہید ہوگے۔ حضور نے فرمایا بیا ابوتیا وہ کا تی بیا ہوا آ دمی ہے۔ ابوتیا دہ نے اس واسطا پی چا در اس کو اثر میں ہوجائے کہ بیا بوتیا وہ کا قتیل ہے۔ مادی۔ تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بیا بوتیا وہ کا قتیل ہے۔

اور عکاشہ بن تھن نے اوبار اور اس کے بیٹے عمر و بن ادبار کو ایک اونٹ پر بیٹے دکھے کر ایک نیز والیا مارا کہ دونوں کے پار ہو گیا اور دونوں قبل ہوئے اور مسلمانوں نے پچھاونٹ کٹیروں سے چھڑا لئے پھر حضور مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی قرومین جا کراتر ہے اور ایک شاندروز و بال قیام کیا۔

ای مقام پرسلمہ بن اکوع نے صفور سے عرض کیا۔ کہ اگرسوآ دی حضور میر سے ساتھ روانہ فر ما کیں تو باتی اونٹ بھی میں لئیروں سے چھڑا الا وک اور لئیروں کو بھی گرفتار کر کے حاضر کروں ۔ حضور نے فر مایا بیلئیر سے قبیلہ عطفان میں آج شام کو جا پنچیں گے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کے اندر سوسوآ دمیوں میں ایک ایک اونٹ تقسیم فر مایا۔ اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی یوی حضور علیہ السلام کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار بوکر حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی یوی حضور علیہ السلام کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار بوکر حضور کے پاس آئی اور سار اواقعہ ابتداء سے آپ کی خدمت میں عرش کیا۔ پھر کہنے گی یا رسول اللہ میں نذر مانی تھی ۔ کہا گر خدا جھے کو اس اونٹنی پر نجات و سے گا۔ تو میں اس کی قربانی کروں گی۔ عورت کی اس بات سے حضور نے بسم فر مایا۔ اور فر مانے گئے تو نے اس اونٹنی کے واسطے برابدلہ تجویز کی ایک تو خدا تھے کو اس پر نجات و سے۔ پھر تو اس کی قربانی کرے بیا گن و کی بات ہے اور گناہ میں نذر نہیں ہوتی ۔ اور نداس چیز میں اس پر نجات و ہے۔ پھر تو اس کی قربانی کرے بیا گنہ و کی بات ہے اور گناہ میں نذر نہیں ہوتی ۔ اور نداس پر میں خدر ہوتی ہو سے تو خدا کی برکت کے ساتھ اسے گھر جا۔ خداری ملک نہ ہو بیا وقت کی برکت کے ساتھ اسے گھر جا۔

# غزوه بني مصطلق

غزوہ ذی قرد کے بعد حضور نے مدینہ میں جمادی الآخراور رجب کا مہینہ گذار کرشعبان کے ججری میں خزاعہ کی شاخ بنی مصطلق پر جہاد کی تیاری کی۔اور مدینہ میں ابو ذرغفاری اور بقول بعض نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر قرمایا۔

ابن اتخق کہتے ہیں حضور کوخبر پہنچی ۔ کہ بنی مصطلق حضور کی جنگ کے واسطے تیاری کر رہے ہیں ۔ اور سر داران کاحرث بن البی ضرار ہے جوحضور کی زوجہ ام المومنین حضرت جو ریے بیاکا باپ تھا۔

حفنوراس خبر کے سنتے ہی صحابہ کالشکر لے کران کی طرف روانہ ہوئے۔اور مقام مربسیع میں جوان کے ایک چشمہ کا نام تھا۔ دونول لشکروں کی ملاقات ہوئی ہے مقام ساحل سمندر کے قریب قدید کے کنار و بر ہے۔ دونول لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔اور قبل و قبال کے بعد القد تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب دونول لشکروں میں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔اور قبل و قبال کے بعد القد تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ بہت سے مشرکین قبل ہوئے اور حضور نے ان کی عور توں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔

راوی کہتا ہے بن کلب بن عوف بن عامر بن لیٹ بن بکر میں ہے ایک مسلمان ہشام بن صبانہ کوانصار میں سے عبادہ بن صامت کے گروہ سے ایک مخص نے دشمن مجھ کرانجان پے میں قبل کر دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ چشمہ پر پانی پلانے پچھلوگ آئے۔اورحضرت عمر کا پناہ دیا ہوا بنی غفار میں سے ایک شخص جہاہ بن مسعود تھا۔ یہ بھی اپنے گھوڑ ہے کو پانی پلانے لایا۔اور سنان بن درجہنی بن عوف بن خزرج کا طیف بھی چشمہ پرآیا۔ اوران دونوں لینی سان اور جبجاہ میں لڑائی ہوگئی۔ پھر ان دونوں نے اپنی اپنی جمایت کے واسطے لوگوں کو پکارا۔ جبجاہ نے مہاجرین کوآ واز دی اور سنان نے اصنار کوآ واز دی یے بداللہ بن ابی بن سلول منافق کو غصر آیا۔ اوراس نے انصار کو حضور اور مہاجرین کے برخلاف ابھار نے کے واسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کو اسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کواپنے شہر میں اوراپنے گھروں میں جگہ دی اوران کو پرورش کیا۔ شم ہے خدا کی اب جو ہم مدینہ میں واپس جا کمیں گے۔ تو ضرور عزت والا ذات والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ پھر انصار سے نخاطب ہو کر کہا۔ کہ بیہ ساراتمہاراقصور ہے۔ تم نے اپنے مالوں میں سے ان کو حصد دیا اوراپنے گھروں میں رکھا۔ اگرتم اپنے ہاتھ ان لوگوں سے ردک لیتے تو یہ بیں اور سے جاتے۔

جس وفت عبداللہ بن ابی یہ گفتگو کر رہا تھا۔ ایک نوع جفض زید بن ارقم نامی وہاں کھڑا ہوا یہ گفتگو من رہا تھا جب عبداللہ بن ابی کہہ چکا۔ زید بن ارقم نے ساری خبر حضور کی خدمت میں جا کر بیان کی۔ اور بیاس وفت کا ذکر ہے جبکہ حضور دیمن کی مہم سے فارغ ہو بھی تھے۔ اور عمر بن خطاب بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور عباد بن بٹر کو تکم فر ما کیس تا کہ وہ فور آ جا کر عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں۔ حضور نے فر مایا اے عمر لوگ یہ کہیں گے۔ کہ می بیٹھے اس اس حو تقل کر تے ہیں۔ گریں اس وقت بہال ہے کو ج کرنے کا تکم ویا۔ حالا نکہ وہ وقت حضور کے وہاں سے کو ج کرنے کا تکم ویا۔ حالا نکہ وہ وقت حضور کے تکم فر ماتے ہی لئکر نے کو ج کیا اور عبداللہ بن ابی کو خبر پیچی کہ حضور کو میری گفتگو کی خبر ہوگئی ہے زید بن ارقم نے حضور سے کہد دیا ہے وہ اس وقت دوڑ ا ہوا حضور کی خدمت میں آ یا۔ اور قسم کھائی۔ کہیں نے ایک حرف نہیں کہا ہے۔ انصار میں سے جولوگ اس وقت حضور کی خدمت میں آ یا۔ اور قسم کھائی۔ کہیں نے ایک حرف نہیں کہا ہے۔ انصار میں سے جولوگ اس وقت حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ کھائی۔ کہیں نے ایک حرف نہیں کہا ہے۔ انصار میں سے جولوگ اس وقت حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ کا نہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے دفع الوقتی کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زید بن ارقم بچ

ابن ایخی کہتے ہیں۔ جب حضوراس مقام ہے روانہ ہوئے ایک شخص اسید بن حفیر نے حاضر ہوکر آپ کوسلام کیا اور عرض کیا یا نبی الند آپ نے آج ایسے وقت ہیں کوچ فر مایا ہے۔ کہ اس وقت آپ بھی روانہ نہ بوتے تھے۔ حضور نے فر مایا کیا تم نے اپنے سکھی کی بات نہیں کی کہ اس نے کیا کہا ہے اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ کس ساتھی کی ۔ فر مایا عبد اللہ بن البی کی ۔ اسید نے عرض کیا وہ کیا کہتا ہے فر مایا اس نے کہ ہے کہ جب وہ مدینہ میں پہنچے گا۔ تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ بی اس کو مدینہ میں گائیں گے اگر آپ جا تیں گے مذاکی آپ عزت والے ہیں۔ اور وہ ذلیل ہے بھر اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ بھر اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ بھر اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو بادشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یا رسول اللہ عبد اللہ بن ابی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو بادشاہ کریں گے مگر حضور کے

تشریف لانے ہے وہ بات رفو چکر ہوگئی۔اس سبب سے وہ خیال کرتا ہے کہ حضور نے اس کی باد شاہت چھین لی حضوراس کی بات برتوجہ نہ فر مائیں۔

اور حضور کے اس وقت کوچ فر مانے کا بہی سبب تھا۔ کہ لوگ اس گفتگو ہے رک جا ٹیں پھر حضور اس دن پھر چلے اور رات بھر چلے جب صبح ہوئی تو دھوپ نے لوگوں کوستایا آخر حضور ایک جگہ اترے اور سب لوگ سو گئے پھر حضور حجاز کے راستہ پرتشریف لائے اور ایک چشمہ پرجس کو بقعاء کہتے تھے نر زکش ہوئے۔

پھر جب حضوراس مقام ہے روانہ ہوئے تو ایک ایسے زور کی آندھی چلی۔ جس ہے لوگ بہت پریشان ہوئے حضور نے فرمایاتم لوگ پریشان نہ ہو رہے آندھی ایک بڑے کا فرکی موت کے سبب ہے چلی ہے۔ چنا نچہ جب مدینہ میں پنچے تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید بن تا بوت مرگیا تھا۔ بیمنا فقوں کا سر داران کا سرگروہ تھا۔

راوی کہتا ہے پھر قر آن شریف میں عبداللہ بن ابی کی گفتگو کے متعلق آیات نازل ہو کیں اور حضور نے زید بن ارقم کا کان پکڑ کرفر مایا کہ اس نے اپنے کان سے بن کرخدا کی محبت کے سبب سے مجھ سے بیان کیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے بھی اپ باب کاس قول کو سنا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھ کو یہ خبر پنجی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کوئل کرا ناچا ہے ہیں۔

ہیں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھ کو یہ خبر پنجی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کوئل کرا ناچا ہے ہیں۔

ہیں اس کا سرآپ کی خدمت میں حاضر کروں فتم ہے خدا کی خز دن اس بات کو جانے ہیں۔ کہ مجھ سے زیادہ کوئی مخص اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے والانہیں ہے۔ اور مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میرے سواکسی اور خفس کو آپ نے اس کے قبل کا تھم ویا۔ اور اس نے قبل کیا تو مجھ سے ہرگز گوارہ نہ ہوگا کہ میں اس کوز ندہ زمین پر چھوڑ دوں پھر میں اس موئن کوکا فر کے بدلہ میں آل کرنے سے دوز خ میں جاوں گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی اس کو قبل کروں حضور نے فرمایانہیں ہم اس کوئل نہیں کرائے بلکہ اس کی صحبت کوالے ساتھ اچھا تجھتے ہیں۔

میں اس موئن کوکا فر کے بدلہ میں آل کرنے سے دوز خ میں جاوں گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی اس کو تک روں حضور نے فرمایانہیں ہم اس کوئل نہیں کرائے بلکہ اس کی صحبت کوالے ساتھ اچھا تجھتے ہیں۔

پھراس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی الی ولی بات کہنا اس کی قوم اس کو سخت وست کہنی تھی اس وقت حضور نے عمر بن خطاب سے فر مایا کہ اے عمر جس دن تم نے جھے سے اس کے قبل کرانے کے واسطے کہا تھا اگر میں اس کوئی کرا دیتا تو لوگ جھے سے بدخن ہوجاتے۔اوراب اگرانہیں لوگوں کو میں اس کے قبل کا تھم کروں تو وہ خوداس کوئی کردیں ۔عمر کہتے ہیں تتم ہے خدا کی میں نے جان لیا کہ میشک حضور کی رائے میری رائے سے افضل و بہتر ہے۔

ابن انتخل کہتے ہیں مقیس بن صبابہ مکہ سے مسلمان ہو کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور حضور ہے اپنے بھائی کا خون بہا جا ہتا ہوں لیعنی ہشام بن صبابہ کا جس کو مسلمانوں نے خطاہے تل کیا ہے حضور نے اس کوخون بہا دے دیا۔ بید چندروز تومسلمان رہا پھرا پنے بھائی کے قاتل کوغفلت میں موقع پا کرتل کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔اوراسلام ہے بھی پھر گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں بی مصطلق کی جنگ میں مسلمانوں کا شعار پیتھایا منصور آمِٹ آمِٹ۔

ابن آئی کہتے ہیں بن مصطلق میں ہے اس جنگ میں چندلوگ قبل ہوئے۔ چنانچے حضرت علی نے مالک اوراس کے بیٹے کوتل کیااور حضور کے اوراس کے بیٹے کوتل کیااور حبدالرحن بن عوف ایک شہروار کوجس کا نام آٹھ تھ یا گئے تھی تھا تی کیااور حضور کے ہاتھ اس جنگ میں بہت سے قیدی آئے جن کوحضور نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اورام المومنین جو رہیے بنت حرث بن الی ضرار بھی انہیں قیدیوں میں تھیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضور نے قید بوں کوتقسیم فر مایا تو جو ریبے بنت حرث ثابت بن قیس بن شاس کے حصہ بیں آئیں یا اس کے چیازاد بھائی کے حصہ بیں آئی تھیں غرض کہ جو ریبے نے کتابت کر لی۔اور جو ریبے نہایت خوبصورت ملاحت والی تھیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں جوریہ یکو ہیں نے اپنے حجرہ کے در داز ہ پر آتے ہوئے دیکھا۔ اور ان کا آتا مجھے تا گوار گذرا۔ کیونکہ مجھے خیال ہوا۔ کہ جوحس ان کا ہیں نے و یکھا ہے حضور بھی دیکھیں گے۔ پھر جوہریہ حضور کی خدمت میں آئیں۔ اور عرض کیایا رسول اللہ میں جوہریہ حرث کی بٹی ہوں جواپی توم کا سر دار تھا۔ اور جومصیبت مجھ کو پیٹی ہے۔ وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہے میں ثابت بن قیس بااس کے چھازاد بھائی کے حصد میں آئی تھی۔ میں نے اس سے کتابت کرلی ہے۔اوراب میں آپ کی خدمت میں اس واسطے آئی ہوں کہ آپ میرے مال کتابت کے اداکرنے میں امداد فرمائیں۔حضور نے فرمایا اے جوریہاں سے بہتر بات کی بھی تمہیں ضرورت ہے جوریہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے فر مایا وہ بات یہ ہے کہ میں تمہارا مال کتابت اوا کر دیتا ہوں ہتم مجھ ہے شادی کرلو۔جوریہ نے کہایا رسول اللہ مجھے قبول ہے جب سے خبراو کوں میں شائع ہوئی۔ کہ حضور نے جو بریہ بنت حرث سے شادی فر مالی ہے۔ لوگوں نے حضور کے اس رشتہ کے سبب سے بنی مصطلق کے قید یوں کو جھوڑ دیا۔ اور حضور کے شادی فرمانے سے ای روز ایک سوآ دمی قید سے آ زاد ہو گئے۔راوی کہتا ہے میرے ز دیک جو ریہ ہے بڑھ کر کوئی عورت اپنی قوم کے واسطے با برکت نہیں تھی۔ ابن آئق کہتے ہیں جب بدلوگ مسلمان ہو گئے تو حضور نے ان کی طرف ولید بن عقبہ بن الی معیط کوز کو ہ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ جب ولیدان کے پاس پہنچا۔ان لوگوں کوخبر ہوئی اور بیاستعبال کے واسطے سوار ہوئے۔ولیدان کی جماعت کو دیکھ کریہ مجھا کہ بیلوگ تو میرے قبل پر آ مادہ ہو گئے۔اورز کو ہ نہیں دی مسلمانوں کواس بیان سے بہت غصر آیا۔اوران پر جہاد کااراد و کیا۔ یہاں تک کہ حضور نے بھی جہاد کا قصد فرمايا \_مسلمان اى ارا ده بيس يتھے كەيئىمصطلق كا دفىد حضور كى خدمت ميں حاضر ہوا۔اورعرض كيايا رسول الله ہم يرت ابن اشام الله معدام

نے سنا ہے کہ جب آپ کا پیغامبر جورے پاس آیا ہم اس کے استقبال کے واسطے نکلے۔ اور زکو ہ بھی ہم اس کو دین جائے تھے۔ مگروہ خود بخود بھاگ آیا۔ اور آپ ہے اس نے کہا کہ ہم اس کو آل کرنا جا ہے تھے ۔ قتم ہے خدا کی ہم اس واسطے نہیں نکلے تھے۔اوراللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیآیت نازل فر مائی ·

﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَّا فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيْدٍ مِنَ أَلاَمْرٍ لَعَنِيَّهُ النه " (ترجمه )ا ہے مسلمانو! اگر کوئی فاس تہمارے پاس کوئی خبرلائے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کروالیانہ ہوکہ تم نادانی ہے کی قوم پر جاج مع پھرا پنے کئے ہے پشیمان ہو۔اور جان لوکہ تم میں رسول خدا موجود میں ۔اگر وہ بہتیری با توں میں تمہارا کہاما نمیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اورحضوراس سفرے داپس چلے آئے''۔

حضرت عا نشه فرماتی ہیں جب حضور مدینہ کے قریب ہنچے تو حضرت عا نشہ بھی آ پ کے ساتھ تھیں اور اسی سفر میں ا فک کاوا تعه جواب

## ا فك يعنى حضرت أم المومنين عا ئشه برتهمت كابيان

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب سنر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیبیوں میں قرعہ ڈالتے تھے جس کا قرعه نکل آتااس کے ساتھ سنر کرتے۔ جب بنی مصطلق کا غزوہ ہوا۔ تب بھی حضور نے قرعہ ڈالا اور حضرت عا ئشہ کا قر عہ نکلا ۔ فر ماتی ہیں حضور مجھ کو لے کرتشریف لے گئے ۔ فر ماتی ہیں اورعورتیں بدن کی بھ ری تھیں اور میں بلکی تھی ۔ میں ہودج میں بیٹھ جاتی تھی ۔اورلوگ میرے ہودج کواٹھا کرکس دیتے تھے۔ پھراونٹ لے کر چلے جاتے تھے۔فرماتی ہیں جب حضور مدینہ کو واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے ایک منزل میں حضور نے قیام فر مایا اور رات رہے۔ پھر رات ہی ہیں کوچ کا تھم ویا۔اورلوگ روانہ ہونے لگے ہیں حاجت ضروری کو گئی ہوئی تھی۔ وہاں میری گردن ہے ایک قیمتی ہارکھل پڑا۔ میں اس کو ڈھونڈ ھنے گئی ۔ تگر وہ مجھ کو نہ ملا۔ پھر جو میں اینے مقام پر آئی تو میں نے دیکھا کہلوگ کوچ کررہے تھے۔ میں پھراس ہارکوڈ ھونڈ ھنے چلی آئی اوروہ مجھ کو مل گیا۔ پھر جو میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ چلے گئے تھے اور مجھ کو ہودج میں بیٹھا ہوا سمجھ کرمیر اہودج اونٹ پرکس کر لے سے تھے۔ پھر میں نے لشکر کے لوگوں کو تلاش کیا۔ وہاں ایک بھی آ دمی نہ تھا۔ جھے کونہایت قلق اور بے چینی ہوئی اور میں ای جگہ لیٹ رہی تا کہ جوکوئی مجھ کو ڈھونڈ ھنے آئے وہیں دیکھے لے لیے صفوان بن معطل سلمی میرے پاس سے گذرا اور میں لیٹی ہوئی تھی صفوان لشکر ہے کسی ضرورت کے سبب سے چیجیے رہ گیا

تھا۔ صفوان نے میری سیابی دیکھی اور میر ے قریب آئے اور صفوان نے پردہ کا تھم ہونے سے پہلے جھے کو دیکھا تھا اب جو انہوں نے جھے کو دیکھا کہنے گئے انا للہ و انا البہ داجھون اور میں اپنے کپڑے لیلئے ہوئے تھی۔ صفوان نے جھے کو دیکھا کہنے خدا تم پررتم کرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے صفوان کو جواب نہ دیا پھر صفوان نے بچھے کہا کیا حال ہے خدا تم پررتم کرے حضرت عائشہ فرماتی پرسوار ہوئی اور صفوان اس کی تکیل پکڑ کے میں اس پرسوار ہوئی اور صفوان اس کی تکیل پکڑ کہا تھے ہوئے کے میں اس پرسوار ہوئی اور صفوان اس کی تکیل پکڑ کہا گئے ہوئے۔ اور لشکر کی تلاش میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لشکر ٹھیرا۔ صفوان جھوکو لئے کر پہنچ اور تہمت لگانے والوں کو جو پچھ کہنا تھا انہوں نے کہا جھوکو اس کی پچھ جہر نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب ہم مدینہ میں پہنچ تو میں بیار ہوگئی۔ اور تہمت کی خبر حضور کے گوش ز دہوئی اور میرے والدین کو بھی حضور میر کی داس سے پہلے جو میں بیار ہوتی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو میں بیار ہوتی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو میں بیار ہوتی تھی حضور میر کی درجوئی از حدفر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں نے حضور کی وہ توجہ اپنے حال پر نہ دیکھی۔ اور جب حضور گھر میں دکھول ان خر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ میں میرے پاس تھیں فقط انزا فرماتے کہ اب بیکسی ہیں۔ بس اس

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب میں نے حضوری بیرحالت دیمھی تو عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ مجھ کو اجزت دیں تو ہیں اپنے ماں باپ کے ہاں اس بیماری کے دنوں میں روآ وکن حضور نے فر مایا تہمیں اختیار ہے۔
لیس اپنے والدین کے پاس کی اور اس وقت تک مجھ کو اس تہمت کی پچھ خبر نہ تھی اور ور دکی تکلیف سے ہیں بہت کمز ور اور نا تو ال ہوگئی تھی۔ اور ہم لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے پا خانے نہ تھے جیسے مجم کے لوگوں میں رسم ہے۔ کہ گھر ہیں پوف نہ بناتے ہیں ہم لوگ جنگل میں شہر کے باہر قضاء حاجت کو امسطح بنت ابی رہم بن مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چی ۔ امسطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صد این کی مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چی ۔ امسطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صد این کی خان معوف خالہ تھیں ۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں امسطح نے راستہ ہیں مجھ سے کہا کہ سطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام عوف خالہ تھیں ۔ اور بدر ہیں شریک ہوا ہے امسطح نے سارا واقعہ تہمت کا مجھ سے بیان کیا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس خبر کوئ کر ہیں ایسی بدحال ہوئی کہ قضاء حاجت بھی پورے طورے نہ کر سکی پھرالٹی گھر آگئی۔ اور اس قدرروتی رہی کہ رونے کے صدمہ سے قریب تھا کہ میرا جگر بھٹ جائے۔ اور میں نے اپنی مال سے کہا کہ لوگ میری نسبت کیا کیا ہوتی کہدر ہے ہیں اور تم نے مجھ سے ایک بات نہ کہی۔ میری والدہ نے کہا۔ اے بیٹی تم بچھ رنے نہ کر د۔ جس فحص کے بیاس خوب صورت بیوی ہوتی ہے وہ اس کو چاہتا ہے اور سوکنیں بھی ہوتی ہیں اس پہلوگ ضرور تہمت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور مجھ کواس کی پچھ خبرنہ تھی۔ کہ حضور کیا بیان فرما کیں گے پس آپ نے خدا کی حمد و ثنابیان کی پھر فرمایا اے لوگو کیا بات ہے کہ بعض آ دمی میرے گھر کے لوگوں کی طرف سے مجھ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور حق کے خلاف کہتے ہیں۔ شم ہے خدا کی میں نے اپنے گھر کے لوگوں میں بجز بھلائی کے اور پچھ نہیں دیکھا اور ایسے مخص کی نسبت کہتے ہیں۔ جس کو میں بہت نیک جانیا ہوں۔ اور میرے گھروں میں سے کی گھریں بجزمیرے کوئی داخل نہیں ہوتا ہے۔

حضرت عائش فرماتی ہے۔ اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اور خزرج کے چندلوگ جن میں مسطح اور حمنہ بنت جش بھی تھے۔ اس کے ساتھ شریک تھے اور حمنہ کے شریک ہونے کا یہ سب تھا کہ جمنہ کی بہن نہ بن خضور کی زوجہ تھیں اور حضور کو جو النفات میری جانب تھا وہ اور کسی بی بی سے نہ تھا نہ بنب کو ضدانے ان کی ویا نہ بنداری کے سب سے دشک وحسد سے محفوظ رکھا گر حمنہ بہن کی خاطر مجھ سے ضدر کھتی تھی اور اس سب سے ویا نتداری کے سب سے دشک وحسد سے محفوظ رکھا گر حمنہ بہن کی خاطر مجھ سے ضدر کھتی تھی اور اس سب سے اس تھی شرکی ہوئی۔ جب حضور نے صحابہ میں تقریر نہ کورییان کی ۔ اسید بن حضیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میہ تہمت اٹھانے والے لوگ اس میں سے جی ۔ تو جی اس کی سزا دہی کے واسطے کا فی ہوں۔ اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے جیں۔ پس آپ مجھ کو تھی فرما کیں تھی ہے خدا کی وہ اس لائق جیں کہ ان کی گر دنیں ۔ ماری جا کیں۔

عائش فرماتی ہیں اسید کا بیکلام من کر سعد بن عبادہ کھڑ ہے ہوئے اور کہاتہ مے جفدا کی تو جھوٹا ہے تو نے بیہ بات اس سب سے کئی ہے کہ قو جانا ہے کہ دہ الوگ خز درج ہیں سے ہیں اگر وہ تیری قوم ہیں سے ہوتے تو ہرگز تو بیہ بات نہ کہتا۔ اور تو ہرگز ان کی گر د نیس نہیں مارسکا ہے اسید نے کہاتھ ہے خدا کی تو جھوٹا ہے اور تو منافت ہے جو منافقوں کی حمایت کرتا ہے اور یہاں تک ان دونوں میں بدز بانی ہوئی۔ کہ قریب تھا کہ اوس اور خز رج میں جنگ ہوجائے ۔حضوراس دفت منبر پرسے انز کر گھر میں تشریف لے آئے اور علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا کرمشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میر سے جق میں انچھی با تیس کیس۔ اور کہایا رسول اللہ بی خبر بالکل جھوٹ ہے میں آپ کی بالل کی نبیس ہے۔ آپ کی اہل کی نبیس ہے۔ آپ کی اہل کی نبیس ہے۔ آپ کی اہل کی نبیس ہے تو گئے کہدوے گی۔ آپ بہت می شادیاں کرسکتے ہیں۔ آپ لڑی سے دریا فت فرما کیس سے وہ آپ سے رہے گئے کہدوے گی۔ تب حضور نے بریرہ کو دوریا فت کرنے کے واسطے بلایا۔ اور علی نبیس ہے تو کہ کہدوے گی۔ تب حضور نے بریرہ کو دوریا فت کرنے کے واسطے بلایا۔ اور علی خیس نبیس پاتی۔ ہیں آٹا گوندھ کرر کھتی ہوں۔ اور میں عائشہ میں کوئی عیب نبیس پاتی۔ ہیں آٹا گوندھ کرر کھتی ہوں۔ نے کہا میں نے کہ برائی نبیس دیکھی ہے۔ اور میں عائشہ میں کوئی عیب نبیس پاتی۔ ہیں آٹا گوندھ کرر کھتی ہوں۔ اور عائشہ ہے کہتی ہوں اس کود یکھتی رہنا۔ مگر وہ سوجاتی ہے اور آٹا کری کھا گئی ہے۔

عائشہ فرماتی ہیں پھرحضور میرے پاس آئے میرے ماں باپ اور انصاری کی ایک عورت میرے پاس

بیٹے سے بیں بھی رور بی تھی اور وہ عورت بھی روتی تھی حضور آ کر بیٹے اور خدا کی حمد وثناء بیان کر کے فر مایا اے
عاکشہ جو نجر لوگوں بیس تمہاری نسبت مشہور ہور بی ہے تم نے بھی تی ہے پس اگر وہ بچ ہے جہتم خدا سے تو بہ کر لو۔
خدا بندہ کی تو بہ کو تبول فر ما تا ہے۔ فر ماتی جیں حضور کے اس ارشاد سے میر ہے آ نسووں کی لڑیاں جاری ہو کیں۔
اور بیس اس انتظار بیس ہوئی کہ میرے ماں باپ حضور کو بچھ جواب دیں گے۔ گروہ چپ بیٹے رہے اور بیس اپ
تئیں اس مرجبہ کا بچھتی نہتھی کہ میری بریت خدا و ند تعالی قرآن شریف بیس تازل فر مائے گا جو مسجد وں بیس نماز
میں پڑھی جائے گی۔ ہاں بیہ خیال کرتی تھی۔ کہ شاید خدا تعالی کوئی خواب حضور کو اس طرح کا دکھا دے جس سے
میری بریت حضور کو معلوم ہو جائے یا خدا خبر دے دے۔

فر ماتی ہیں۔ بیس نے اپنے والدین ہے کہاتم حضور کومیری طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے ہوانہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں کوئی جواب ہماری سمجھ بیل نہیں آتا ہے۔

فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ کسی گھر پرالیں آفت نازل ہوئی ہوگ۔ جوان دونوں میں ابوبکر کے گھر پر نازل ہور بی تھی۔ فرماتی ہیں جب میرے ماں باپ نے پچھے جواب نددیا میں زیادہ رونے گئی۔ اور میں نے کہا میں خدا ہے کس بات کی تو بہ کروں۔ اگر میں اٹکار کرتی ہوں۔ تو کسی کویفین ندآ ئے گا۔ اور اگر اقر ارکرتی ہوں۔ تو خواہ مخواہ کی برائی اور بدنا می جس ہے میں بالکل بری ہوں اپنے ذمہ میں لے لوں۔

پھر میں نے حضرت بیتقوب کا نام یاد کیا تو ان کا نام جھے یاد نہ آیا۔ تب میں نے کہا ہوسف کے باپ کی طرح سے میں کہتی ہوں۔ فَصَبَر جَعِیدُ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔

فر ماتی ہیں حضور ابھی وہیں ہیٹے بی سے کہ وتی کی آ ہے ہوئی اور حضور کے سرکے بنچ چڑے کا تکمید رکھ دیا گیا اور جا در اڑھا دی گئی جب میں نے یہ ویکھا تو ہیں پچھ نہ گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں پاک وصاف ہوں۔ خدا جھ پرظلم نہ کرے گا بلکہ ضرور میری بریت ظاہر فر مائے گا۔ گرمیرے والدین کواییا صدمہ تھا کہ قریب تھا۔ ان کی روح پرواز کر جائے اس خوف ہے کہ مہیں خدا وند تعالیٰ لوگوں کی تہمت کے موافق آ بت نازل نہ فرمائے۔ پھر جب وتی تمام ہو پھی حضور ہیٹھ کر چیٹانی پرسے پسینہ صاف کرنے لگے اور فر مایا اے عائشہ خوش ہوجا۔ کہ خدا نے تیری پریت نازل فر مائی۔ میں نے کہا الحمد لللہ پھر حضور باہر تشریف لائے اور جو آیات نازل ہوئی مقسے۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسایا پھر مسلح بن اٹا شاہ ورحسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسایا پھر مسلح بن اٹا شاہ ورحسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسایا پھر مسلح بن اٹا شاہ ورحسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کرسایا پھر مسلح بن اٹا شاہ ورحسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کے کہا الحمد بن ٹابت اور حمنہ بنت جمش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھ کی سالے کی سالے کو تھیں کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کہا کہ کر میا ہے۔ کھیل کے کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کو کہا ہے۔ کھیل کو کو کیا ہے۔ کی کو کر کر بالے کے کہا کہ کو کی کہا کہ کو کہا ہے۔ کو کو کو کی کو کہا کہ کو کو کی کے کہا کہ کو کہا ہے۔ کو کہا کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کو کر کے کہا کہ کو کہا ہے کہا کہا کہ کو کہا گو کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کی کو کہا کہ کو کہ کو کر کھیل کے کو کر کیا گو کر کر کیا گو کر کے کہا کہ کو کو کو کو کر کیا گو کر کھیل کے کہا کہ کو کو کو کیا گو کر کو کر کیا گو کر کیت کو کر کو کر کو کیا گو کو کو کر کو کو کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر

يرت ابن بشام چه حديوم

کیونکہ میں لوگ اس تہمت کی اشاعت کے باعث تھے۔ پس حدان پراگائی گئی بعنی ہرا یک کواس اس کوڑے لگے۔ ابن اسحق کہتے ہیں حضرت ابوابوب خالد بن زید انصاری کی بیوی ام ابوب نے ان ہے کہا۔ اے ابوابوبتم سنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے حق میں کیا کہہ رہے ہو۔ ابوابوب نے کہا ہاں میں سنتا ہوں بیسب جھوٹ ہےا۔ ام ابوب کیاتم ایبافعل کرسکتی ہو۔ام ابوب نے کہانشم ہے خدا کی میں ایسے فعل کی مرتکب نہیں ہوسکتی جس کی تہمت لوگ عائشہ پر لگا رہے ہیں ابوا یوب نے کہ پھر عائشہ جوتم سے افضل ہ بہتر ہیں وہ کب ایسے فعل کی مرتکب ہوسکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اہل افک کا اس طرح ذکر فر مایا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُونًا شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرَلَّكُمْ لِكُلّ امْرِي مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِي تُولِّي كِبْرَةٌ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

'' بیشک جن لوگوں نے بیطوفان اٹھایا ہے وہتم بن میں سے ایک گروہ ہے اس کوتم اپنے حق میں برانه مجھو بلکہ یہ تنہارے داسطے بہتر ہےان بہتان دالوں میں ہے ہمخص نے جتنا گنا ہسمیٹا ہے اس کی سزایا بڑگا اور جس نے اس بہتان کا بروا حصدان لوگوں میں ہے لیا ہے اس کے واسطے بروا ( سخت )عذاب ہے''۔

﴿ لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾

''مسلمانو! جبتم نے (ایسی ( نالائق ) بات سی تو مومن مرووں اورعورتوں نے اپنے اورمومن بھائی بہنوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا''۔

﴿ إِذْ تَلْقُوْلَةً بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو

'' جب كهتم اس ( ثالائق ) بات كى اپنى زبانوں ئے نقل درنقل كرنے لگے۔اورا پے مونہوں ہے ایسی بات کہتے تھے جس کاتم کوعلم نہ تھا۔اورتم نے اس کوالیں ہلکی بات سمجھا۔حالا نکہ خدا کے نزدیک به بات بهت بری (سخت) ہے'۔

جب حضرت عائشہ کی بریت ان آیات ہے ظاہر ہوگئی تب حضرت ابو بکرنے تشم کھائی کہ میں اب مسطح کے ساتھ کوئی سلوک نہ کروں گا اور نہ کچھاس کونفع بہنجا وُں گا۔اور حضرت ابو بکر منطح کے ساتھ بسبب قر ابت اور اس كے غريب ہونے كے بہت سلوك كيا كرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس كے متعلق بيآيت نازل فرمائی: ﴿ وَلاَ يَأْتُلُ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَوْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْعَفُوا وَلِيصَغَحُوا الاَ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُم وَاللهُ عَفُور رَحِيم ﴾

يرت ابن شام ك هرس

''تم میں سے فضل اور کشائش والوں کوقر ابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والول کے ساتھ سلوک نہ کرنے پرقتم نہ کھانی جاہتے بلکہ ان کومعاف اور درگذر کرنا جاہتے اے مسلمانوں کیاتم میہ بات نہیں جا ہے ہو کہ خداتمہاری بخشش فرمائے اور خدا بخشنے والامبر بان ہے'۔ حضرت ابو بكرنے جس وفت بير آيت سي فرما يا جيتك جس جا ہتا ہوں كہ خدا ميري بخشش فرمائے اور بيس برگزمنطح کوجو پچھودیتا تھااس کو منقطع نہ کروں گا۔

ا بن ایخق کہتے ہیں جب صفوان بن معطل کواس بات کی خبر ہوئی جوحسان نے ان کی نسبت تہمت کی۔ اوران کی ججو میں شعر بھی کہتو صفوان تکوار لے کر حسان کے سائے آئے اور ایک ضرب حسان کو لگائی۔ ثابت بن قیس نے کہااس نے حسان کوالیں تکوار ماری ہے کہ میرے خیال میں اس کوتل کر دیا عبداللہ بن رواحہ نے کہا اس واقعہ کی حضور کوبھی خبر ہے بانہیں صفوان نے کہا حضور کو پچھ خبرنہیں ہے عبداللہ بن رواحہ نے صفوان کو کھول ویا۔اور پھرسب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور سارا قصہ بیان کیاحضور نے حسان کوبھی طلب فر مایا مفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میری ہجو میں شعر کہے ہیں۔ مجھ کوغصہ آسمیا۔ میں نے اس کو تکوار مار دی۔حضور نے حسان ہے فرمایا اے حسان تم کو ایسی با تیس نہ کہنی جاہئیں۔ کیا تم کو بیہ بات تا کوار گذری کہ صفوان کی توم کوخدانے اسلام کی ہدایت فر مائی پھر فر مایا اے حسان بیزخم جو پچھے کو لگاہے بیمعاف کر دے حسان نے عرض کیایا رسول اللہ آپ کوا ختیارہے۔

ابن اسخق کہتے ہیں اس زخم کے بدلہ میں حضور نے حسان کو ہیرجا رجو بنی حدیلہ کا اب مدینہ میں کل ہے۔ عنایت کیا۔اور بیانی طلحہ بن سہل نے حضور کی نذر کیا تھا اورا بکے قبطیہ لونڈی سیرین تام بھی عنایت کی جس ہے حسان كابيثا عبدالرحمن يبدا هوابه

حضرت عا ئشہ فر ماتی ہیں۔ پھرلوگوں نے دیکھا کہ صفوان کھؤ رفخص تھا۔اس کوعورتوں سے رغیت نہ تھی۔اور آخر کسی جنگ میں شہید ہوا۔



#### حديبيه كاواقعه



( جو ۲ ہجری کے آخر ہیں واقع ہوااور بیعت رضوان اورحضور کی سہبل بن عمر و ہے کے کابیان ) ابن ایخل کہتے ہیں۔حضور یہ بینہ میں رمضان اورشوال کے مہینے رہے پھر ذیقعد ہ میں۔آ ہے عمر ہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لے مطے۔ جنگ کا ارادہ بالکل نہ تھا۔اور مدینہ میں حضور نے نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کوحا کم مقرر کیا۔

ابن اسخق کہتے ہیں چاروں طرف سے عرب کے لوگ حضور کے اس ارادہ کوئن کر عمرہ کی شرکت کے واسطے آئے شروع ہوئے اور حضور کو میداند بیشہ تھا۔ کہ کہیں قریش آپ سے برسر جنگ آمادہ ند ہول۔ اور خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیں۔ الغرض حضور مہاجرین اور انصار اور گردنواح کے عربوں کے ساتھ احرام با عمدہ کر ہدی کوساتھ لے کرروانہ ہوئے تا کہ لوگ مجھیں۔ کہ آپ جنگ کے اردہ سے جاتے ہیں بلکہ میہ جانیں گہ آپ فظ ڈیارت کے واسطے جاتے ہیں۔

ابن آبخق کہتے ہیں حضورستر اونٹ ہدی لیعنی قربانی کے واسطے لے مٹنے تھے۔اور ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف ہے تھا۔

جابر کہتے ہیں حدیدیہ کے سفر میں ہم چودہ سوآ دی حضور کے ساتھ تھے۔ جب حضور مقام غسان میں پہنے ۔ بشر بن سفیان کعی حضور ہے آ کر طا اور اس نے کہایار سول القد قریش حضور کی روا گئی کی خبر سن کر در ندوں کی کھالیس پین کر بڑی تیاری ہے حضور کے مقابلہ کوآئے ہیں۔ اور مقام ذی طوی بیل تفہرے ہیں۔ اور خدا ہے انہوں نے عہد کیا ہے کہ حضور کوآئے ہیں۔ اگر بید جھ کوتمام عرب کے مقابل چھوڑ دیں۔ اور خرا بی ہے لڑائی ان کو کھا گئی ہے۔ پھر بھی یہ بازنہیں آتے ہیں۔ اگر بید جھ کوتمام عرب کے مقابل چھوڑ دیں۔ اور خودا لگ ہوجا تمیں تو بہتر ہے آگر بیر بھی کو حدا نے عرب پر غالب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جنگ کریں۔ ورا اگر ہیں عرب سے مغلوب ہوگیا تب ان کا مطلب مفت حاصل ہوگا۔ پس قریش کیا مناز کرلیس یا جنگ کریں۔ خودا کی میں اس وین کی اشاعت کے واسلے ہمیشہ جہاد کروں گا۔ جس کے ساتھ خدا نے جھ کو بھیجا ہے بہاں تک کہ خدا اس دین کو غالب کردے۔ پھر فر مایا ایسا کون خفی ہے جو ہم کو ایسا راستہ بتائے جو قریش کے راستہ سے جدا گانہ ہو۔ بی ایک میں سارے عبد گذران ہوا گیا۔ ہوں جا نئی میں ہواتا ہوں چنا نچہ ہوئی سارے میں انہیں میں ہوئی ہے جو ہم کو ایسا راستہ بیں ہوئی ہوئی ہے۔ ہوئی سار نوں پر بیراستہ بہت خوالی گذر و حضور نے فر مایا ایہ ہوئی ہو کہ ہم خدا ہے مغفرت ما تکتے ہیں۔ اور تو بہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بیلا فالی کے دخور نے نیل کے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگر انہوں نے سیاف کی ساد کے بیل فظ کیے۔ حضور نے فر مایا یہ تم اراکہ تا ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہوگر انہوں نے سیاف فی مورائی گھا۔

پر حضور نے تھم فر مایا دائیں طرف سے مقام عمض کی پشت پر ہوکر تدیۃ المرار کے راستہ سے مکہ کے نیچے کی طرف حد بیبی بین از چلو۔ چنا نچے تمام لفکرای راستہ سے مقام حد بیبی بین آگیا۔ اور قریش کے سواروں نے جب حضور کے لفکر کواس طرف ہے آتے ہوئے ویکھا۔ فور آ انہوں نے قریش کو خبر کی اور حضور اس وقت ثدیۃ المرار میں جارہے ہے۔ یہاں چنچے ہی آپ کی اور فنی جیٹے گئی۔ لوگ کہنے گئے۔ او فنی تھک گئی حضور نے فر مایا یہ

تھی نہیں ہاور نہ اس طرح بیٹے جانا اس کی عادت ہے۔ بلکہ اس کواس نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کورکا تھا۔ آئ قریش صلہ رحی کے جوحقوق جھے صطلب کریں گے بیں ان کودوں گا۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس جگہ اتر پڑو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول القد اس جنگل بیں پانی نہیں ہے حضور نے اپنے ترکش بیں سے ایک تیر نکال کرنا جیہ بن جند ہ بن عمیر بن ہم بن دارم بن عمر و بن واقلہ بن او ہم بن مازن ابن سلامان بن اسلم بن افعصی بن ابی حارث کوعنا بیت کیا ہے خص حضور کے اونٹ ہمایا کرتا تھا اور فرمایا ان گڑھوں بیں سے ایک گڑھے بیں اس تیرکوگاڑ دے۔ تیرکا گاڑ نا تھا کہ پانی کا فوار و بڑے دور کے ساتھ و ہاں سے جاری ہوا۔ یہاں تک کہ سب نوگ سیر اب ہو گئے اور سب نے مشکیس بحرلیں۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ براء بن عاز ب کہتے ہیں۔ بیں نے حضور کا تیر ہوئے جیں گڑڑھے۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ جب حضوراس مقام پرآ کر تشہر ہے بدیل بن ورقاء خزا کی بنی خزاعہ کے چندلوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ آپ کس کام کے واسطے تشریف لائے ہیں۔ حضور نے بیان کیا کہ ہم صرف کعب کی زیارت کو آئے ہیں۔ جنگ وحرب کو نہیں آئے۔ بیالوگ حضور کا جواب من کر قریش کے پاس گئے۔ اور کہا اے گروہ قریش تم ناحق محمد کے واسطے جنگ کی تیاری میں جلدی کر رہ ہو۔ حالا نکہ محمد نافی ہو گئے ہیں۔ قریش نے باس سے اسلے نہیں آئے۔ وہ تو صرف زیارت کے واسطے آئے ہیں۔ قریش نے ان لوگوں کی بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ان سے ایسا بھی نہ ہوگا۔ کہ محمد زیارت کا دھوکا دے کر ہمارے شہر کو فتح کر لیں اور پھر تمام عرب میں ہماری اس بیو تو فی اور دھوکا میں آجانے کا چر جا تھیلے۔

راوی کہتا ہے۔ بی خزاعہ کے مسلمان اور مشرک سب حضور کے خیرخواہ تھے مکہ کی کوئی بات آپ سے پوشیدہ ندر کھتے تھے۔ پھر مشرکول نے حضور کی خدمت میں آکرز بن حفص بن اخیف عامری کو بھیجا۔ جس وقت حضور نے اس کوآتے ہوئے ویکھا فر مایا یہ محفوں عذر کرنے والا ہے جب یہ حضور کے پاس پہنچااس سے حضوں نے یہی فر مایا کہ ہم زیارت کوآئے ہیں جسیا کہ بدیل سے فر مایا تھا۔ اس نے قریش سے آ کر یہی بیان کیا۔ قریش نے پھر حلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلول کی فوج کا سر دار تھا حضور کے پاس بھیجا پیخص بی حرث بن عبد منا قریق ہے قبیلہ سے تھا جب اس کو حضور نے آتے ہوئے دیکھا۔ فر مایا بیان لوگول میں سے ہو حرث بن عبد منا قریق ہیں اس کو قربانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے فر بانی کے اونٹ دکھے و ہیں سے قریش کے پاس النا چلاگیا۔ حضور کی خدمت میں بھی نہیں آیا۔ اور قریش سے جاکر ساز اقصہ بیان کیا۔ قربانی کیا فرباتوا پئی جگہ پر جا توا پئی جگھ کوان با تول کی کیا فربر جا توا پئی جگہ پر جا توا پئی جگہ پر جا توا پئی جگھ کوان با تول کی کیا فربر جا توا پئی جگھ کوان با تول کی کیا فربر جا توا پئی جگھ کوان با تول کی کیا فربر جا توا پنی جگھ کوان با تول کی کیا فربر جا توا پنی جگھ کو بیا کیا فربر جا توا پی جگھ کوان با تول کی کیا فربر جا توا پئی جگھ کو بی سے بھور کے کھور کیا کو بیا کیا تو بی جا کی کے کو بی کھور کیا کہ بیاتی آتا دی ہے بھور کیا کو بیا کیا فربر جا توا بنی جگھ کو بیا کیا کو بیا تو بیا کیا کو بیا کیا کیا کو بی کیا کو بی کھور کیا کو بیا تو بی کھور کیا کو بیا تھا کے کھور کے کھور کیا کو بیا کیا کھور کیا کو بیا کیا کو بیا کھور کیا کیا کو بیا کور کیا کیا کو بیا کور کیا کو بیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کور کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کور ک

راوی کہتا ہے حلیس اس بات کو قریش سے س کر بہت خفا ہوا۔ اور کہاا ہے قریش قتم ہے خدا کی اس بات پر ہم نے تم سے عبد نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے تتم کھائی ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہم اس کو روک دیں تتم ہے خدا کی جس کے قبضہ بین حلیس کی جان ہے یا تو تم محمد کو زیارت کرنے دو۔ ور نہ بین ایک دم بین ایپ تم من ایک دم بین ایپ تم من ایک دم بین ایپ تمام نشکر کو لے کرچلا جاتا ہوں۔ قریش نے مصلحت وفت کو خیال کر کے کہاا ہے جناب آپ خفانہ ہو جائے ہم خودا یے تم خوش ہو جاؤگے۔

راوی کہتا ہے پھر قرلیش نے حضور کی خدمت میں عروہ بن مسعود ثقفی کوروانہ کیا عروہ نے کہا اے قرلیش میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جن کوتم نے محکم تالیخ آئے ہاں بھیجا۔ اور پھر ان کے ساتھ سخت کلامی کی۔ اور تم جانے کہتم میر ہے بجائے والد کے ہواور میں تہار ہے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد شمس کے جانے کہتم میر ہے بجائے والد کے ہواور میں تہار ہے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سبیعہ بنت عبد شمس کے بیٹے تھے پھر عروہ نے کہا میں نے اس ضرورت کوئ لیا ہے جواس وقت تم کولاحق ہے۔ اور میں نے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو بہتے کہا میں ہے واسط آیا ہوں۔ مان لوگوں کو بہتے کہا بیشک تم سی کہتے ہواور تم ہمارے نزدیک معتبر آدمی ہو۔

پھر عروہ بن مسعود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سامنے بیٹھ کرعرض کیا کہ اے حمد آپ نے مختلف اقسام کے لوگوں کوجع کرلیا ہے۔ اور پھر آپ اپ بیضہ کی طرف آئے ہیں تا کہ اس کوشکت کرویں۔ یہ قرلیش لوگ ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی تیاریاں کی ہیں۔ اور در ندوں کی کھالیں پہنی ہیں اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے ندویں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل کو مکہ میں داخل ہونے ندویں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل آجا کی مقابل قبل کے اور آپ کو بھا ور آپ کو بھا گر آپ کا لیا ظامی ہوئے دور اور نے عرف کیا اے حمد شائی ہے کہ اور آپ کو بھا ور آپ کا لیا ظامی ہوئے اور آپ کا لیا تا کہ اور آپ کو بھا ور آپ کا لیا تا تھا اور مغیرہ بن شعبہ حضور کے سر ہانے ہمتھیا را گائے ہوئے کمٹر سے ہمتھیا اس کو بتا وی کہا ہے کو نہ ہوئے کر ہا تا مارتا شروع کیا عروہ نے کہا ہے کو ن شعبہ ہے۔ عروہ نے مغیرہ کی طرف مین طب ہو کر کہا اے احسان فر اموش ابھی کل کا فرم ہے کہ ہیں نے تیری برائی کو کس طرح مثایا تھا۔

راوی کہتا ہے مغیرہ نے اسلام لانے سے پہلے ثقیف میں سے تیرہ آ دمیوں گوٹل کر دیا تھا ثقیف اس بات پر بہت برہم ہوئے تب عروہ نے مغیرہ کی طرف سے ان تیرہ آ دمیوں کا خوں بہا دیے کراس قصہ کو سلے کیا۔ راوی کہتا ہے پس حضور نے عروہ ہے بھی وہی گفتگو کی جواور لوگوں سے کی تھی۔اور عروہ نے دیکھا کہ جب حضور وضوکرتے ہیں۔ تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کی ایک بوند زمین پرنہیں گرنے ویے۔ تنمرکا سب ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں ایسے ہی آپ کا تھوک بھی تیمرک سیجھتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھ کرعروہ جیران ہو گیا اور قریش کے پاس جا کر کہا اے قریش میں نے کسر کی اور قیصرا در نجاشی وغیرہ بادشا ہوں کو دیکھا ہے گر ایسی سلطنت کسی کی نہیں دیکھی جیسی مجمد تا پینجا کی دیکھی ہے۔ پس اب جو تمہاری رائے ہواس کو ق تم کرو۔

راوی کہتا ہے حضور نے خراش بن امیہ خزا تی کو اونٹ پر سوار کر کے جس کا نام ثعلب تھا۔قریش کے پاس قاصد بنا کر بھیجا قریش نے اس کے اونٹ کی کونچیں کا ث دیں۔اور اس کونٹل کرنا چاہا مگراورلوگوں کے منع کرنے ہے اس کوچھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ دخص حضور کے یاس پہنچا۔

راوی کہتا ہے قرایش نے چالیس یا بچاس آ دمی اس واسطے حضور کے شکر کی طرف روانہ کئے ۔ کہ اگر حضور کے صحابیوں میں ہے کو کُر حُض ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو پکڑ کر لے آئیس ۔ گر ان احمقوں نے حضور کے حضور کے خدمت میں پیش کیا حضور نے حضور کے اس کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے معاف فر مایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے عمر بن خطاب کو بلایا تا کہ ان کو مکہ میں اشراف قریش کی طرف روانہ فرمائیں کہ وہ حضور کو زیارت کر لینے دیں ۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ وہ میری عداوت کے حال ہے واقف میں کہ میں جس قد ران پرتخی کرتا ہوں اور میری قوم بنی عدی بن کہ میں جس قد ران پرتخی کرتا ہوں اور میری قوم بنی عدی بن کعب میں ہے جو مجھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کو ایک ایساشخص بتا تا ہوں جوقریش کے بن کعب میں ہے جو مجھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کو ایک ایساشخص بتا تا ہوں جوقریش کے بن کہ میں میں ہے جو مجھے کو بیا دیا دو میری میں اس خوا بی اور ابوسفیان وغیرہ بنز دیک مجھ ہے زیادہ بہتر اور عزیز تر ہے لینی عثمان بن عف ن تب حضور نے عثمان کو طلب کیا اور ابوسفیان وغیرہ اشراف قریش کے پاس بھیجا تا کہ عثمان ان کو خردے دیں ۔ کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے ہیں ۔

راوی کہتا ہے عثمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابان بن سعید بن عاص مکہ میں واغل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد حضرت عثمان کو ملا اور ان کے ساتھ ہولیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضور کا پیغام قریش کو پہنچا ویا۔ ابوسفیان وغیرہ نے عثمان سے کہا کہ اگر تمہارا جی جا ہے تو تم کعبہ کا طواف کرلو۔ عثمان نے کہا جب تک حضور طواف نہ فر مائیں سے جس نہیں کرسکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کو وہ مک نیا۔ اور مسلمانوں کو بی فریش کے حضرت عثمان شہید ہوگئے۔





سے بدلہ نہ لےلوں گا۔اوراس وقت حضور نے لوگوں کو بیعت کے واسطے بلایا اور یہی بیعت 'بیعت رضوان ہے جوا یک در فت کے سابہ بیس ہو گی۔

لوگوں کا بیان یہ ہے کہ حضور نے ہم سے مرنے پر بیعت لی۔ اور جابر کہتے ہیں کہ ہم ہے مرنے پر حضور نے بیعت نبیں لی۔ بلکداس بات پر بیعت لی۔ کہ ہم جنگ سے نہ بھا گیں۔ سب مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی۔ سواایک جد بن قیس سلمٰی کے۔ جابر کہتے ہیں۔ ہیں نے اس کود یکھا کہا ہے اونٹ کے پیٹ سے لگ کرچھپ گیا تھا پھر حضور کے پاس خبر آئی۔ کہ عثمان تل نہیں ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں پہلے جس شخص نے حضور کی بیعت کی وہ ابوسنان اسدی تھے۔

معتبر روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے اپنے ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر بیعت کی ۔

# صلح کابیان

ابن آخل کہتے ہیں پھر قریش نے سہیل بن عمروعا مری کوحضور کی فدمت ہیں روانہ کیا۔اور کہا تو جا کرمجہ سے اس بات پرسلے کرکداس سال وہ واپس چلے جا کیں ورنہ تمام عرب یہ کہیں گے کہ محمہ نے زبروئ عمرہ کرلیا۔
اور قریش پچھ نہ کر سے اور اس ہیں ہماری بڑی بدنا می ہوگی۔ سہیل بن عمر وحضور کے پاس آیا۔ حضور نے جب اس کو آتے ہوئے ویکے فرمایا اس کوسلے کے واسطے بھیجا ہے۔ پس جب سہیل حضور کی فدمت ہیں حاضر ہوا۔ بڑی کہی چوڑی تقریر بیان کی پھر سلح کی گفتگو ہونے گئی۔ جب سب با تیس طے ہوگئیں اور صرف لکھتا باتی رہ گیا معرف محضرت عمر دوڑ کر ابو بکر کے پاس کے اور کہا اے ابو بکر کیا حضور رسولی خدا نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں عمر نے کہا اور کیا اور کہا اے عمر میں گوائی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا اس عمر میں گوائی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا اس عمر میں گوائی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ حضور کر یں تا ہوں ابو بکر نے کہا پیش خدا کا بندہ اس کو بہتر سمجھو۔ پھر عمر حضور نے باس آئے۔ اور یہی تقریر کی جوابو بکر سے کہتمی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھ حضور کر بی تا ہوں کہ بہتر سمجھو۔ پھر عمر حضور کے پاس آئے۔ اور یہی تقریر کی جوابو بکر سے کہتمی و حضور نے فر بایا ہیں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بی اس کے تکم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ اور نہ وہ بھے کو بر با داور صائح کر سے گ

عمر کہتے ہیں۔ میں نے اس روز کی اپنی گفتگو کے خوف ہے بہت سی نمازیں پڑھیں اور بہت صدقہ دیا۔ یہال تک کہ مجھے کواطمینان ہو گیا کہاب بیاس گفتگو کا کفارہ ہو گیا ہوگا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی بن ابی طالب جہدر کوعہد ٹامہ لکھنے کے واسطے طدب کیا اور فریایا

کھوبہم اللہ الرحمٰن الرحیم سہیل نے کہا میں اس کوئیں جانا ہوں یا کھو بامک اللہم حضور نے فر مایا اچھا بہی کھو۔

چنا نچہ حضرت علی نے بہی لکھا گھر حضور نے فر مایا بیا کھو کہ بیدہ صنع نا مہ ہے جو گھر رسول خدا اور سہیل بن عمر و کے مابین سطے ہوا۔ سہیل نے کہا اگر میں آپ کورسول خدا جانا تو آپ ہے کیوں لڑتا بلکہ آپ اپنا اور اپنے والد کا نام کھے تب آپ نے فر مایا کہ یوں کھو کہ بیدہ صلح نام کھے تب آپ نے فر مایا کہ یوں کھو کہ بیدہ صلح نام سے جو گھر بن عبداللہ اور رہی خص قر ایش میں ہے بغیرا جازت اپنے ولی میں کے حمد من فر ایش میں ہے بغیرا جازت اپنے ولی کے حمد من فر ایش میں ہے بغیرا جازت اپنے ولی کے حمد من فر ایش کے پاس چلا جائے گا قر ایش اس کو والیس نہ کریں گے اور کس کورو کیا اور تو جو تھی بیر چاہے کہ جمد میں واضل ہو کے خبد میں واضل ہو ہیں نے کہ اور کس کی اور کیا اور جو تھی بیں اور بنو بحر نے کہ بہم قر ایش کے عہد میں ساتھ آپئی اور آپن اس کو والی سات کے عہد میں ساتھ آپئی اور آپنی اور آپنی اور آپنی اور آپنی کے عہد میں ساتھ آپئی اور آپنی کے عہد میں ساتھ آپئی اور آپنی اور

راوی کہتاہے بنوز بیسلم تامد کھھا ہی جار ہاتھا۔ کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر وزنجیروں ہے بند ھے بوئے حضور کی خدمت میں آئے۔ اورمسلمانوں کی بیرحالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق میں حضور کے خواب کی خبرین کر مکہ کی زیارت اور فنج کی امیدے آئے تھے اب جو حضور کواس طرح صلح کر کے واپس ہوتے و مجھا۔ تو مسلمان بہت ہی افسر وہ دل ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ اس رنج سے ہلاک ہوجا کیں۔

سہل بن عمرو نے جواپ بیٹے ابوجندل کو کھڑا دیکھا ایک طمانچدان کے منہ پر ہارا۔اور حضور سے کہا اے گھر میرے تہارے درمیان جی تضیداس کے آئے سے پہلے فیصل ہو چکا ہے بیٹی ابوجندل کو تہہارے ساتھ جانے نہ دوں گا۔حضور نے فرمایا بچ کہتا ہے سہیل نے ابوجندل کو تھنچ کر پیچھے کرنا چاہا تا کہ قریش جی پہنچا دے ابوجندل نے فل مچائی۔ کہ یارسول اللہ اورا ہے مسلمانو کیا جی کفاروں جی واپس کر دیا گیا۔تا کہ وہ جھے کو تکلیفیس پہنچا کی مسلمانوں کو اس بات سے بہت قاتی ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اے ابوجندل تم اور چند روز صبر کرو۔ عنقر یب خداوند تعالی تمہارے واسطے کشادگی کردے گا۔ جس مجبور ہوں کہ جس نے عبد کرلیا۔اورعبد کے خلاف نبیس کرسکتا ہوں۔ راوی کہتا ہے عمر بن خطاب اٹھ کرا بوجندل کے پاس آئے اور کہا اے ابوجندل تم چندروز اور صبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔اوران جس سے ہرا یک کا خون ایسا ہے جسیا کتے کا خون۔ پھر عمر کہتے ہیں جھے کو سے صبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔اوران جس سے ہرا یک کا خون ایسا ہے جسیا کتے کا خون۔ پھر عمر کہتے ہیں جھے کو سے اندیشہ ہوا۔ کہ کہیں ابوجندل اپنے باپ کو تل نہ کردے اور پھر تضیہ ذیارہ پھیل جائے۔

راوی کہتا ہے جب سکم نامہ کے لکھنے سے فارغ ہوئے اس پر چندمسلمانوں اور چندمشر کوں کی گواہیاں ہو کمیں ۔مسلمانوں میں ہے بیلوگ گواہ تھے ابو بکرصدیق عمر بن خطاب عبدالرحمٰن بن عوف عبداللہ بن سہیل بن عرو معد بن الی وقاص محمود بن مسلمه کرز بن حفص جواس وقت تک مشرک تھا۔ اور حفرت علی جوکا تب بھی ہتے۔

ابن آخل کہتے ہیں حضور مقام حل ہیں ہے چین ہتے۔ اور حرم ہیں نماز پڑھتے ہتے۔ جب صلح ہے آپ فارغ ہوئے تب کھڑے اپنے اونٹ کی قربانیاں کر کے سرمنڈ والے۔ اور بعضوں نے فقط بال بی کو تواے حضور کو دیکھا تب تو سب نے قربانیاں کر کے سرمنڈ والے۔ اور بعضوں نے فقط بال بی کتر وائے۔ حضور نے فرمایا خدا سرمنڈ انے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر فرمایا۔ سرمنڈ انے والوں پر خدار حم کرے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر جم کو کا ایر منڈ وائے والوں کے واسطے تو رحم کو فاہر کیوں نے فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ قربائی کے اونٹوں ہیں حضور ابوجہل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلا نے کے واسطے کا این عباس کہتے ہیں کہ قربائی کے اونٹوں ہیں حضور ابوجہل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلا نے کے واسطے کا دیا تھے اور اس اونٹ کی نگیل جا ندی کی پڑی ہوئی تھی۔

ز ہری کہتے ہیں پھرحضور مکہ ہے واپس ہوکر مدینہ کو آ رہے تھے کہ جب آ پ مکہ مدینہ کے درمیان میں ہنچے سور واقتح نازل ہوئی:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَّا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهُّدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾

" بِ شَكَ ہم نے تبہارے لئے روش فتح فر مادی۔ تا كداللہ تبہارے سبب سے گناہ بخشے تبہارے الكول كے اور تبہارے بچھلول كے اور اپنی تعتین تم پرتمام كردے۔ اور وكھائے سيدھاراسته۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَبْاَيعُونَ كَ إِنَّمَا يُبْايعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَغْسِهِ وَمَنْ آوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُوتِيْهِ آجُرًا عَظِيمًا ﴾

''بیشک جن لوگوں نے تم سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی۔خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور جواس عہد کو ہاتھوں کے اور جواس عہد کو ہاتھوں کے اور جواس عہد کو خدا سے اور جواس عہد کو خدا سے اس نے اور جواس عہد کو خدا سے اس نے کیا ہے پورا کرے گا۔ پس عنقریب خدااس کواجر عظیم عنایت فرمائے گا''۔

پھرامتد تع لیٰ نے ان دیبہاتی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جوحضور کے ساتھ نہیں آئے تھے اور حضور نے ان کو ساتھ جلنے کا تھم دیا تھا

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلِّقُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا الْمُوالُّنَا وَالْمَلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا ﴾ ''اے رسول عنقریب تم ہے وہ ویہا تی جو جنگ میں شرکت ہے چیچے رہ گئے کہیں گے ہمارے مال اوراولا دنے ہم کوٹر کت ہے بازر کھا۔ پس آپہارے واسطے مغفرت ما تکئے''۔ پھراس کے بعد فرمایا ہے:

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلِّغُونَ إِذَا نَطَلَقْتُمْ إِلَى مَفَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُوْنَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيْدُونَ أَنْ يُبَرِّلُوا كَلاَمَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَبعُوْنَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾

''عنقریب جنگ میں نہ جانے والے تم ہے کہیں گے۔ جب تم مال ننیمت کولو شنے جاؤ گے کہ ہم کومنع نہ کر وہم بھی تمہارے پیچھے چلیں۔ یہ لوگ جاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل ویں۔ کہدووتم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے جیسا کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی فر ما چکاہے''۔

پھراس کے آئے خداوند تعالیٰ نے ایک سخت قوم پر جہاد کرنے کوفر مایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ قوم فارس ہے۔اورز ہری کہتے ہیں۔ بیقوم مسلمہ کذاب اور بنو صنیفہ ہیں۔

#### پھراللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَخْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ آثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَالِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ اللّٰهُ مَغَالِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ اللّٰهُ مَغَالِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِيَكُونَ اللّٰهُ وَمِنِيْنَ وَ يَهْدِيكُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلْ شَهْ يَ قَدِيرًا ﴾

'' بیشک خدامومنوں سے راضی ہوا۔ جبکہ وہ تم سے درخت کے بینچے بیعت کرتے ہے۔ پس جان لی اس نے وہ بات جوان کے دلوں میں تھی۔ پھر ان پراس نے جین اور اطمینان نازل کیا اور جلد فتح یعنی نیبر کی ان کو پہنچائی۔ اور اس فتح میں بہت سا ، ل نمنیمت کا جس کوتم لو گے۔ پس سہ مال تم کوجلدی ہے دیا۔ اور دشمنوں کی وست درازی کوتم سے دور رکھا۔ یعنی خیبر کے لوگوں کو کسی مال تم کوجلدی ہے دیا۔ اور دشمنوں کی وست درازی کوتم سے دور رکھا۔ یعنی خیبر کے لوگوں کو کسی کی مدداور کمک نہ پہنچ سکی اور تا کہ بیہ فتح اور لوٹ ایک نشانی ہومومنوں کے واسطے اور خدا تم کو سید سے راستہ کی ہدایت فر مائے۔ اور دوسری فتح کا اور لوٹ کا خدانے تم سے وعدہ کیا ہے علاوہ فتح خیبر کے جس پر تنہیں اختیار نہیں یعنی تمہاری قدرت سے وہ فتو حات باہر ہیں بیشک خدانے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔''

به فتو حات فارس اورشام وغیره مما لک کی ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي كُفَّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَ آيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَقْدِ آنْ أَظْفَرَكُمْ

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام بَدِي مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّومِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُّومِنَاتٌ لَّهُ تَعْلَمُوهُم أَنْ تَطَنُوهُم فَتُصِيبُكُم مِنهُم مُعْرَةٌ بغَيْر عِلْمِ ﴾

'' خدا کی وہی ذات ہے جس نے مکہ کے میدان میں تم کومشر کول پر غالب کرنے کے بعدان کی دست درازی کوتم ہے روکا اور تمہاری دست درازی کوان ہے روکا اور ہے نہ اتمہارے اعمال کا و کیمنے والا۔ بیمشرکین و بی لوگ میں جنہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا اورتم کومسجد حرام میں جانے ہے روکا اور قربانی کواس کے مقام پر ذرج نہ ہونے ویا۔اورا گر مکہ بیں مسلمان مر داورعورتیں جو ستر کی تعداد میں تھے نہ ہوتے اورتم ان کو نہ جانتے تھے کہ وہ پوشیدہ مسلمان ہیں اگرتم لڑتے تو وہ لوگ مارے جاتے پھرتم کوان کے آل کے سبب ہے تم پہنچتا بہ سبب بے خبری کے'۔

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِينَ وَ الْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولِي وَكَانُوا احَقَّ بِهَا وَ اهْلَهَا ﴾

'' جبکہ کا فروں نے اپنے دلول میں جا ہلیت اور احمق بن کی غیرت بھررکھی تھی ۔ پس خدانے اپنا چین اور آ رام اینے رسول اورمومنوں پر نازل کیا اور قائم رکھا خدا نے مسلمانوں کو پر ہیز اور اوپ کی بات پراورمسلمان اس بات کے بڑے حقدارا دراہل ہیں''۔

﴿ لَقَدُ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولَةُ الرَّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ مُحَيِّقِينَ رُءُ وْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُحَا قَرِيْبًا ﴾ " لیعنی بے شک خدائے اینے رسول کے خواب کوحق کے ساتھ سیا کیا۔ کہتم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرورمسجد حرام میں ان کے ساتھ سرمنڈ ائے اور بال کتر وائے بے خوفی اوراطمینان کے ساتھ واخل ہو گے۔ پس خداوہ بات جانیا ہے جوتم نہیں جانتے ہولیعنی حضور کا خواب میں دیکھنا کہ ہم ان کے ساتھ معجد حرام میں گئے ہیں۔ پس خدانے تمہارے واسطے اس کے علاوہ قریب فتح رکھی ہے''۔ ز ہری کہتے ہیں حدیبیے کی سلح ہے بڑھ کراس ہے پہلے اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ

موقو ف ہوگئ تھی اورلوگ گفتگوا ورمیاحثہ میں مشغول ہوئے تھے۔ پس جس میں پچھ بھی عقل کا حصہ تھا وہ اسلام قبول كرليتا تقابه

ز ہری کے اس قول کی دلیل ہے بات ہے کہ جب حضور حدیدہ میں آئے ہیں تو آپ کے ساتھ چودہ سو آ دمی تھے جیسا کہ جابرنے بیان کیا ہے اور اس کے دوہی برس کے بعد جب آپ فتح مکہ کے واسطے آ نے ہیں تب آب کے ساتھ دی ہزار آ دی تھے۔

# عدیبیہ کی سلم کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو گھا کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو گھا کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو گھا

جب حضوراس صلح ہے فارغ ہوکر مدینہ میں رونق افروز ہوئے ابوبصیر بن اسید بن جاریہ جو مکہ میں قید تتصحفور کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراز ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اوراغنس بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی نے ان کی بابت حضور کو خط نکھا اور بنی عامر بن لوئ میں ہے ایک مخص کو بیہ خط دے کر ابوبصیر کے لا نے کے واسطے حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔اور ایک اپنا غلام بھی اس کے ساتھ کیا بید دونو ل مخض از ہراور اخنس کا خط لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے ابوبصیر سے فر مایا کہ اے ابوبصیر ہم نے ان لوگول سے عہد کرلیا ہے جوتم کومعلوم ہے ہم اس کا خلاف نہیں کر سکتے اور خدا تمہارے اور تمہارے غریب ساتھیوں کے واسطےضر ورکشادگی پیدا کرنے والا ہےتم اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ابوبصیرنے کہایا رسول املا کیا آپ مجھ کومشر کین کی طرف واپس کرتے ہیں جومیرے دین ہے مجھ کو فتنہ میں ڈالتے ہیں۔حضور نے پھر فر مایا اے ابوبصیرتم کیلے جاؤ۔ عنقریب خداتمہارے واسطے کشادگی اور مخرج پیدا کرے گا۔ ابوبصیریہ س کران دونوں کے ساتھ مکہ کوروانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مقام ذی الحلیفہ میں پہنچے ابوبصیرا یک دیوار کے سابید میں بیٹھ گئے۔ میدونوں فخص بھی بیٹھ گئے۔ابوبصیر نے کہااے بھائی عامری پینکوارتمہاری ہے۔اس نے کہا ہاں کہا میں اس کو ذرا دیکے لوں اس نے کہا دیکے لوا ہوبصیر نے اس تکوار کومیان سے نکال کر دیکھااور پھرعا مری کوایک ایسا ہاتھ لگایا کہ سیدھا جہنم کو پہنچایا۔ غلام بہ حالت و کی کرابیا بھا گا کہ سیدھا حضور کی خدمت میں آیا حضور نے جو اس کوآتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ضرور ہے گھبرایا ہوا ہے فر مایا تجھ کوخرا بی ہو کیا ہوا غلام نے کہاتمہارے ساتھی نے میرے ساتھی گوٹل کر دیااورای وفت ابوبصیر بھی تکوارلگائے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچےاور عرض کیایا رسول الندمیں نے آپ کے عہد کو پورا کر دیا۔ آپ نے مجھ کوالی قوم کے حوالہ کیا تھا جو ہرگز مجھ کومیرے دین پر قائم نہیں رہنے دیتے میں نے اپنے دین کو بچالیا۔حضور نے فر مایا تو بڑالڑاک اورلڑائی کی آگ **کو بجڑ کانے والا** ہے۔ پھر فر مایا کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے۔ پھر اس کے بعد ابوبصیر سمندر کے کنارہ پر مقام عیص میں جوذی مروہ کے پاس ہے جارہے بیراست قریش کے شام ہے آئے جانے کا تھا۔ جب ابوبصیر کے یہاں رہنے کی خبر مکہ میں اُن مسلمانوں کو پینچی جو قریش کے ہاتھوں میں مجبور اور گرفتار تھے۔ اور حضور کے اس عہدو پیان

ے جوقر لیش کے ساتھ ہوا تھا مجبور اور نا امید ہو گئے تھے اب جو انہوں نے یہ خبر سی اور حضور کا یہ فر مان بھی سنا کہ آپ نے ابوبصیر کے حق میں فر مایا کہ کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے یہ لوگ نکل کر ابوبصیر کے پاس پہنچنے شروع ہوئے یہاں تک کہ قریب ستر آ دمیوں کے ابوبصیر کے پاس جمع ہو گئے۔ اور قریش کو انہوں نے تنگ کر مارا جو آ دمی قریش کا ان کے ہاتھ لگٹا فور آئس کوئل کرڈ التے اور جو قافلہ ادھرے گذر تا اس کولوٹ لیتے۔

جب قریش ان لوگوں سے بے حدمجبور ہوئے۔ تب انہوں نے حضور کورتم اور رشتہ داری کا واسطہ دلا کر کھا کہ ہم کوان لوگوں کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ باشوق ان لوگوں کواپنے پاس بلا لیجئے تب حضور نے ان سب لوگوں کو بلا کر مدینہ بیس رکھا۔

ابن آخل کہتے ہیں جب سہیل بن عمر وکوا بوبصیر کے عامری کوتل کرنے کی خبر پینجی اس نے کعبہ سے اپنی پشت لگا کر کہائتم ہے خدا کی جب تک اس کا خون بہانہ دیا جائے گا میں اپنی پشت کعبہ سے نہ ہٹاؤں گا۔ابوسفیان نے کہا۔ نے کہائتم ہے خدا کی بہتیری جہالت ہے اس کا خون بہانہ دیا جائے گا تین مرتبہ ابوسفیان نے یہی کہا۔

اور انہی ایام میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی خدمت میں ہجرت کی۔ام کلثوم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولیدعقبہ کے جیئے حضور کی خدمت میں اپنی بہن کے لینے کے داسطے اس عہد کے سبب سے آئے مگر حضور نے ام کلثوم کے جینے سے صاف انکار کردیا۔

ابن این این میں ابن ابی ہدید ہ عبدالما لک بن مروان کےصوبہ نے عروہ بن زبیر کے پاس ایک خط بھیحااوراس میں اس آیت کی نسبت سوال کیا تھا:

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَجِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلْ لَهُمُ وَلَاهُمُ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَ وَالْمُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَ اللهُ الْفَعُوا وَلا جُنَاءَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ النَّوْهُمُ مَا أَنْفَعُوا وَلَا جُنَاءَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرَ وَاسْئِلُوا مَا أَنْفَعُتُم وَلَيْسَنَلُوا مَا أَنْفَعُتُم وَلَيْسَنَلُوا مَا أَنْفَعُوا ذَلِكُمْ حُكُم ﴾

''اے ایمان والو! جب مسلمان عورتیں ججرت کر کے تمہارے پاس آئیں تم ان کے ایمان کا امتخان کرو۔خداان کے ایمان کی حالت سے خوب واقف ہے۔ پس آگرتم ان کو پکامسلمان جانو تو پھران کو کفاروں کی طرف واپس نہ کرونہ عورتیں کفاروں کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں۔ اور جومبر کفاروں نے ان کو دیا ہے وہ تم ان کو دید واور تم پر پچھ گناہ نہیں کہ تم مہر دے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پڑن نہ رکھو جو پچھ تم نے ان پرخرج کیا ہے۔ وہ ان سے وہ ان سے ما مگ لواور جو کفاروں کا خرج ہوا ہے وہ ما مگ کیس۔ بی خدا کا فیصلہ ہے جواس

نے تمہارے درمیان میں کیا ہے اور خداعلم و حکمت والا ہے''۔

عروہ بن زبیر نے اس کو جواب لکھا کہ حضور نے حدیبہ میں قریش ہے اس بات پرسلے کی تھی۔ کہ جو خص قریش کا حضور کے پاس بلا اجازت اپنے ولی کی آئے گا حضور اس کو قریش کے پاس واپس کر دیں گے۔ گر جب عور تیں قریش قریش کی اسلام لا کر بجرت کر کے حضور کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو واپس نہ کیا اور ان کا مہر دینا اس شرط ہے مقرر کیا کہ اگر مشرک ان عور توں کا مہر مسلمانوں کو دے دیں۔ جو مسلمانوں کی بیویاں ہیں اور مشرکوں نے ان کو قید کر رکھا ہے تب مسلمان ان عور توں کا بھی مہر دے دیں گے جو مسلمانوں کے پاس مسلمان ہو کر آئی ہیں اور مشرکوں کی بیویاں ہیں۔

مردول کوحضور نے واپس کر دیا تھا گرعورتوں کو واپس نہیں کیا اور بیصد یبیہ کی صلح نہ ہوتی تو حضوران نو مسلم عورتوں کا مبربھی نہ دیتے جیسے کہ اس صلح ہے پہلے آنے والی عورتوں کا مبرآ پ نے نہیں دیا۔ ابن اسحق کہتے میں میں نے امام زہری ہے اس آیت کا مطلب دریا فت کیا:

﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزُواجِكُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ فَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاللَّهُ الَّذِي آنَكُمُ اللَّهُ الَّذِي آنَتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

''اورا ہے مسلمانو! اگر تمہاری کچھ عور تیں مرتد ہوکر کفار کے پاس چلی گئیں۔ اور مہران کا کفار سے ہتہ ہارے ہاتھ نہ آیا۔ پھرتم نے کفاروں کا مال لوٹا۔ پس اس مال بیس سے ان لوگوں کوجن کی بیرویاں مرتد ہوکر بھا گئی ہیں وہ رقم وے دوجوانہوں نے ان پرخرچ کی تھی۔ اور اس خدا سے تقویٰ کروجس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو''۔

ز ہری نے کہا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر مسلمان کی بیوی کفاروں بیس ہواور کفاروں کی کوئی عورت مسلمانوں کے پاس نہ ہوجس کے سبب ہے و وبدلہ لیس۔ پس خدا فرما تا ہے کہ اس مسلمان کو مال غنیمت میں سے و ورقم دے دی جائے جواس نے اپنی بیوی پرمہر وغیر و بیس خرج کی ہے۔

راوی کہتاہے جب سے آیت ٹازل ہوئی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّتُوا إِذَا جَأَءَ كُمُّ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾

کوآ خرتک حضرت عمر نے اپنی بیوی قریبہ بنت افی امیہ بن مغیرہ کوطلاق دے دی پھراس عورت سے معاویہ بن الی سفیان نے شادی کی اور بید ونول مردوعورت اس وقت مشرک بیتے اور کہ بیس رہتے ہتے۔ اور ام کلثوم بنت جرول سے جو بی خزاعہ میں سے عبیداللہ بن عمر کی مال تھی۔ ابوجہم بن حذیفہ بن غانم نے شادی کی بیدونوں بھی مشرک بتھے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور حدیبیہ کے واقعہ کے بعد مدینہ میں آئے تو ایک فخص نے عرض کیا کہ یا رسول التد حضور نے تو بیفر مایا تھا کہ ہم امن کے ساتھ کعبہ میں واخل ہوں گے۔حضور نے فر مایا کیا ہیں نے یہ بھی کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا ہوں گے اس نے کہا بیتو آپ نے نہیں فر مایا تھا فر مایا بس بیاس کے موافق ہے جو جبر کیل نے مجھ سے کہا ہے۔

ابن آخل کہتے ہیں حدید بیسے واپس آ کرحضور ندینہ میں ذی الجے اور پچھ مہینۂ محرم کا رہے۔ پھرمحرم کے آخر دنول میں حضور نے خیبر کے جہاد کا قصد فر مایا اور مدینہ میں نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر کر کے حضرت عالی بن ابی طالب میں ہوؤد کو سفیدنشان عمنایت فر ماکر آئے روانہ کیا۔

# خيبر پرحضور کی لشکرکشی کابيان

ابن این این کہتے ہیں کہ خیبر کے سفر ہیں حضور نے عامر بن اکوع سے جوسلمہ بن عمرو بن رکوع کے چیا تھے۔فر مایا اوراکوع کا نام سنان تھا کہ اے اکوع کے بیٹے تم کوئی رجز لیعنی بہا دری کا شعر کہو۔

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا الْهَنَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا إِنَّا إِذًا قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ ارَادُوْا فِيْنَةً ابَيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَلِبِتِ الْاَقْدَامِ إِنْ لَاقَيْنَا وَلِبِتِ الْاَقْدَامِ إِنْ لَاقَيْنَا

قتم ہے خدا کی اگر خدا کا نصل ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدّقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے بیٹک ہم پر جب کفاروں نے بعاوت کی یا فتنہ کا ہم سے اراوہ کیا۔ہم نے انکار کیا۔ پس تو ہم پر اپنا سکون اور اطمینان ٹازل فر مایا۔ اور اگر ہمارا کفاروں سے مقابلہ ہوا تو ہم کو ٹابت قدم رکھ۔

حضور نے فر مایا خداتم پر رحمت کرے اور عمر بن خطاب نے کہایا رسول اللہ جنت ان کے واسطے واجب ہوگئے۔ راوی کہتا ہے پھر خیبر کی جنگ جس عام بن اکوع شہید ہوئے۔ اور ان کی شہادت اس طرح ہوئی۔ کہ خود انہیں کی نکوار جنگ جی ان کے اس زور سے لگی کہ یہ خت زخی ہو کر شہید ہوئے بعض مسلمانوں کوان کی شہادت جس شک ہوا۔ اور وہ کہنے گئے کہ یہ تو اپنے بی ہتھیا رہے شہید ہوئے ہیں اور یہاں تک یہ گفتگو ہوئی کہ ان کے جس شک ہوا۔ اور وہ کہنے گئے کہ یہ تو اپنی شہادت کی نسبت دریا فت کیا۔ حضور نے فر مایا بیشک یہ شہید ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کی شہادت کی نسبت دریا فت کیا۔ حضور نے فر مایا بیشک یہ شہید ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کے جنازہ کی نماز پر جی۔ ابی معتب بن عمرہ کہتے ہیں جب حضور خیبر کے باس پہنچ صحاب سے فر مایا اور جس بھی انہیں جس تھا کہ تھم ہے۔

اور پھرآپ نے بیدعا پڑھی:

"اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوَاتِ وَمَا اَظُلَلُنَ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَمَا اَقُلَلُنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضُلَلُنَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرَيْنَ فَإِنَّا نَسْنَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا"

''اے اللہ پروردگار آسانوں کے اور ان چیزوں کے جن پریہ سایہ آفکن ہیں۔ اور پروردگار زمینوں کے اور جن رہینوں کے اور جن کو انہوں نے اپنے اوپر جگہ دی ہے اور پروردگار شیطانوں کے اور جن چیزوں کو انہوں نے پریشان کیا۔ پس ہم جھے سے خیریت اس کے اہل کی اور خیریت ان چیزوں کی جواس کے اندر ہیں۔ ما تکتے ہیں اور پناہ ما تکتے ہیں تجھ سے اس کے شرسے اور ان چیزوں کے شرسے جواس کے اندر ہیں'۔

پھرفر مایااب بسم اللہ کہ کے آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے حضور جس شہر بیل جاتے ہتے ہی وعا پڑھتے ہتے۔
انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور جس قوم پر لشکر کشی کرتے ہتے ہی وقت ان پر جملہ فرماتے ہے۔ اس طرح اب جو نیبر پر لشکر کشی کی تو رات کے وقت وہاں پہنچے رات حضور نے آ رام کے ساتھ بسر کی اور صبح ہوتے ہی حملہ فرمایا۔ جس وقت نیبر کے نیچ پہنچے دیکھا کہ کاروباری لوگ اپنے اہل وغیرہ سامان زراعت کو لے کر باہر آ رہے ہیں اور حضور کے لشکر کو دیکھی کروہ کہنے گئے کہتم ہے خداکی محمد کی محمد کی تھی الشکر لے کر آگئے۔ اور پھر بہوگ الے نیبر کے دصور نے فرمایا.

اللّهُ اکْبُرُ وَضُوبِ بَتْ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا النَّوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدُولِينَ.

''الله بهت يزا ہے نيبر خراب ہوا بيشک ہم جب کی توم کے ميدان بيں نازل ہوئے پس منذرين کا دن براہوااورمنذرين و ولوگ بيں جن کوعذاب اللي ہے ڈرايا گيا ہے ليختی کفار'۔
ابن ایکی کہتے ہیں حضود مدنیہ ہے چل کرعصر بین آئے يہاں آپ کے واسطے مسجد تيار کی گئی پھر آپ مقام صہبا بين آئے پھرايک ميدان بيس جس کورجيع کہتے ہيں رونق افروز ہوئے۔ اور يہاں اتر نے کی بيوجيتی مقام صہبا بين آئے پھرايک ميدان بين جس کورجيع کہتے ہيں رونق افروز ہوئے۔ اور يہاں اتر نے کی بيوجيتی کہتے ہيں رونق افروز ہوئے۔ اور يہاں اتر نے کی بيوجيتی کہتے ہيں رونق افروز ہوئے۔ اور يہاں اتر نے کی بيوجيتی کے عظمان نے نيبر والوں کی مدو کا اراد و کيا تھا اور اپنے شہر سے اہل نيبر کی اعانت کے واسطے حضور کے مقابل ميں ہوئے ہے۔ اور حضور نے نيبر کے قلعوں کو ايک ایک کر کے فتح کرنا شروع کيا۔ چھوڑ کر اپنے گھروں کو الے چلے گئے۔ اور حضور نے خيبر کے قلعوں کو ايک ایک کر کے فتح کرنا شروع کيا۔ چنانچہ سب سے پہلے جوقلعہ فتح کيا اس کا نام حصن ناعم تھا۔ اس قلعہ کے پاس محبود بن مسلمہ شہيد ہو ہے کسی نے وزير سان کے سر پر چکی کا ياٹ ڈال ديا تھا۔

پھرحضور نے بنی الی الحقیل کے قلعہ حصن انقوص کو فتح کیا۔ اور اس قلعہ سے بہت سے قیدی آپ کے ہاتھ آ ہے گا ہے۔ اور ہاتھ آ ئے جن میں ام المومنین حضرت صفیہ بھی تحمیں ۔ اور پہلے یہ کنا نہ بن ربیع بن الی الحقیق کے پاس تھیں ۔ اور ان کی دو چچاز ادبینیں بھی ان کے پاس تھیں حضور نے ان کوا ہے واسطے پہندفر ، یا۔

د حید بن خلیفہ کلبی نے صفیہ کوحضور سے مانگا گر جب حضور نے صفیہ کواپنے واسطے پہند کر لیا۔ تب د حیہ کو اپنی جان کی چچپا زاد دونوں بہنیں عن بیت کر دیں اور باتی سب قید بول کومسلمانوں میں تقشیم کر دیا اور مسلمانوں نے گھر بلوگدھوں کے گوشت بکائے حضور نے ان کے کھانے سے ممانعت کر دی۔ چنانچے لوگوں نے ہنڈیوں کوفور آ اوندھادی۔

مکحول کہتے بیں حضور نے اس وفت جار باتوں ہے منع فر مایا تھا ایک تو بید کہ جوعورت قید یوں میں ہے حاملہ ہواس کے باس نہ جا نمیں دوسر ہے گھر بلوگدھے کا گوشت نہ کھا نمیں۔ تیسر ہے سی درند ہ کا گوشت نہ کھا نمیں چو تھے مال نمیمت کے تقسیم ہوئے ہے بہیے اس کوفر وخت نہ کریں۔

جابر ہے روایت ہے ادر جابر خیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے کہ جب خیبر میں حضور نے گدھوں کے سموشت کھانے ہے منع فر مایا گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔

صنص صنعائی کہتے ہیں ہم رویفع بن ٹابت انصاری کے ساتھ ملک مغرب کی فتوہ ت میں شریک ہے لیے لیس ایک شہر ہم نے جربہ نام فتح کیا اور رویفع بن ٹابت انصار کی خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو! ہیں تم ہے وہی بات کہتا ہوں جو ہیں نے خاص حضور ہے تی ہے۔ اور خیبر کی جنگ ہیں حضور نے ہم ہے فرمائی مصلی حضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمایا سی مسلمان کو یہ بات جا بُر نہیں ہے کہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو چلائے لیعنی حامد عورت سے جولونڈ کی کچڑی ہوئی آئی ہو صحبت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات ج کڑے کہ بغیر استم اور نہ مسلمان کو یہ بات جا کڑے کہ مال نغیمت کے قصر ف میں یا ہے اور نہ مسلمان کو یہ بات جا کڑے کہ مال نغیمت کے گھوڑے کو تقسیم ہوئے ہے پہلے اپنے اس کو فروخت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات با کڑے کہ مال نغیمت کے گھوڑے کو تقسیم سے پہلے اپنے کام میں لاے اور اگر کی ضرورت ہے اس پر سوار بھی ہوا ہے تو پھر اس کو مال نغیمت میں واپس کردے ایں نہ کرے کہ اس کو بیکا رکرے واپس کردے اور نہ مسلمان کو یہ چا ہے کہ مال نغیمت سے کپٹرے کو تقسیم سے پہلے کہ مال نغیمت کے گھڑے کو ایس کو دیا تا کہ میں لاے اور اگر کی خرورت سے اس پر سوار بھی ہوا ہو تھر اس کو مال نغیمت کے گھڑے کہ کو تقسیم سے پہلے کہ مال نغیمت کے گھڑے کو ایس کو دیا ہیں کرے واپس کردے اور نہ مسلمان کو یہ چا ہے کہ مال نغیمت کے گھڑے کو تو پس کردے اور کھر یہانا کر کے اس کو واپس کرے۔

عبدہ بن صامت کہتے ہیں ہم کوحضور نے خیبر کی جنگ میں منع فر مایا کہ ہم کیے سونے کو پکے سونے اور پکی جاندی کو کی جاندی کے ساتھ خرید وفروخت نہ کریں بلکہ پکی جاندی کو پکے سونے اور کیے سونے کو کی جاندی کے ساتھ خرید وفروخت کریں۔ ابن ایحق کہتے ہیں پھر حضور نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔اوراسلم کے قبیلہ بی سہم کے لوگ حضور کی خدمت ہیں جاملہ ہوئے اور جم شیایا رسول القد بم بہت مشقت ہیں بڑے ہوئے ہیں اور بھارے پاس پچھ خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول القد بم بہت مشقت ہیں بڑے ہوئے ہیں اور بھارے پاس پچھ کھانے فیا تو اپنے کو ایس خوان کو و ہے تب حضور نے وعا کی کدا نے خدا تو خوب ہو بنا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہا اور میر ہے پاس پچھ نہیں ہے جو ہیں ان کو دول ۔ پس تو اپنے فضل و خوب ہو بنا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہا اور میر ہے پاس پچھ نیس ہو جا کمیں چنا نچہ القد کرم سے سب سے بڑا قلعدان کے ہاتھوں فتح کرا دے تا کہ بیاس کے مال نظیمت سے فتی ہوجا کمیں چنا نچہ القد تو خیبر کے کل قلعوں سے زیادہ پرانہ مال واسباب تھا اور غلہ وغیرہ سامان بھی اس میں بکشرت تھا فتح کرایا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتح کرتے ہوئے وظیح اور سدالم آخری دوقلعوں پر پہنچےان کا آپ نے پچھے او پردس را تیں محاصر و رکھا۔ابن ہشام کہتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کا شعار یا منصورامت امت تھا۔

جاہر بن عبداللہ کہتے ہیں ای جنگ ہیں مرحب یہودی سامان جنگ ہے آراستہ تھیارلگائے ہوئے اپنے قلعہ سے نکل کرمیدان ہیں آیااوراپی تعریف کے اشعار پڑھنے لگا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا۔ اس کے مقابلے کون جوانم دجا تا ہے محمہ بن مسلمہ نے عرض کیا حضور مجھ کوا جازت و پیجئے ۔ کل میرا بھائی شہید ہوا ہے آج میں اس کا قصاص لیتا ہوں حضور نے فرمایا بہتر ہے جاؤ خدا تمہاری مددواعانت فرمائے ۔ محمہ بن مسلمہ اس کا فرکے مقابل گئے میدان میں ایک درخت تھا پہلے تو دونوں جوانوں نے اس کی آٹے میں ہوکرا کیک نے دوسر سے پر وار کئے۔ اور سیاہ گری کے ہنر دکھلا سے پھر آخر رو ہر و مقابلہ ہوا۔ یہودی نے محمہ بن مسلمہ پر تلوار ماری محمہ نے سیر سے پناہ کی تلوار سیرکوکاٹ کراس میں پھنس گئی۔ ہم چند یہودی نے زور کیا۔ گرتلوار نائلی مجمہ بن مسلمہ نے اسی ضرب لگائی کہ یہودی نے جبنم تک کہیں دم نہ لیا ہراہ راست اس میں داخل ہوگیا۔

ابن آئق کا بیان ہے کہ مرحب بہودی کے بعد اس کا بھائی یا سرمیدان میں آیا اور پکارنے لگا کہ میرا کون مقابل ہو گئے ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی بھوپھی زاد بھائی اس کے مقابل ہو گئے ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی بھوپھی نے کہایا رسول اللہ میر ابیٹا مارا جائے گا۔حضور نے فر مایا انشاء اللہ تقی کی تمہارا بیٹا مارے گا چنا نچہ ایسانی ہوا کہ زبیر یا سرکے مقابل ہوئے اور اس کودم لینے کی فرصت نہ دی فور آبی دوز نج کو بھیج دیا۔

عمرو بن اکوع ہے روایت ہے کہ حضور نے خیبر کے ایک قلعہ کی طرف ابو بکر صدیق کوسفیدنش ن عنایت کر کے روانہ کیا ابو بکر نے بڑی کوشش کی اور بہت کڑے گر قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر واپس آگئے پھر حضور نے اس قلعہ کی طرف بہی نشان وے کر عمر بن خطاب کوروانہ کیا انہوں نے نے بھی بڑی محنت اور جا نفشانی کی گر آخر ناکا کا میاب ہو کروا پس جلے آئے تب حضور نے فرمایا کل صبح کو بیں ایسے شخص کو جھنڈ ادوں گاجو خدا ورسول کو

دوست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ضدا قلعہ کو فتح کرے گا اور وہ خض جہاد سے بھا گئے والا نہیں ہے سلمہ کہتے ہیں چر حضور نے حضرت علی ہی دور کو بلا یا اور حضرت علی کی آئے تھیں دکھتی تھیں ۔ پس حضور نے اپنالعاب مبارک ان کی آئے تھوں پر نگایا اور نشان ان کے ہاتھ ہیں دے کر فر مایا کہ خدا کی برکت کے ساتھ قلعہ پر جملہ کرو۔ خدا تہمار سے ہاتھ پر اس کو فتح کر سے گا۔ پس حضرت علی دوڑتے ہوئے نشان لے کر اس قلعہ کے پنچ اور نشان کو پتھروں کے نتی میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ ہیں بھی حضرت علی کے پیچھے چھھے چلا آ رہا تھا۔ پس میں نشان کو پتھروں کے نتی میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ ہیں بھی حضرت علی نے فرمایا ہیں علی بن ابی طالب نے دیکھا کہ ان ہودی مین نے فرمایا ہیں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہ فتم ہے اس کتاب کی جومول پر ناز ل ہوئی بیٹک تم غالب ہوگے۔ سلمہ کہتے ہیں پس حضرت علی کے ہاتھ برخدائے اس قلعہ کو فتح کر دیا۔

ابورافع حضور کے آزاد غلام سے روایت ہے کہتے ہیں جب حضور نے حضرت علی کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے بھیجا ہے میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب حضرت علی قلعہ کے پاس پہنچے مقابلہ اور مقاتلہ شروع ہوا۔
ایک بہودی نے جوحضرت علی پروار کیا آپ کے ہاتھ سے پرنکل کر دور جاپڑی حضرت علی نے قلعہ کے درواز ہ کا کواڑ جو قریب تھا اٹھالیا اور اس سے کفاروں کے حربے شل ڈہال کے روکتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب جنگ سے فارغ ہوگئے اور قلعہ فتح ہوگیا۔اس کواڑ کو آپ نے بھینک دیا ابورافع کہتے ہیں وہ کواڑ اتنا برا بھاری تھا کہ ہم آٹھ آ دمیوں نے اس کو پلٹمنا جاہا مگرنہ بلٹ سکے۔

ابوالیسر کعب بن عمروے روایت ہے کہتے ہیں ہم خیبر کی جنگ میں حضور کے ساتھ متھ اور ہم نے ایک قلعہ کا محاصر ہ کررکھا تھا۔ شام کو ہم نے دیکھا کہ بکر یوں کا ایک ریوڑ قلعہ میں جارہا ہے۔حضور نے فر ما یا کوئی ایسا شخص ہے جو ہم کوان بکر یوں کا گوشت گھلائے۔ ابوالیسر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں فر ما یا جا و میں بکر یوں کی طرف دوڑ ا۔حضور نے جب مجھ کو دوڑ تے ہوئے دیکھا فر ما یا اے خدا ہم کواس کے ساتھ نفع پہنچا۔ ابوالیسر کہتے ہیں آ می بکریاں تو قلعہ کے اندر پہنچ گئی تھیں۔ پچھلی بکریوں میں سے میں نے دو بحر یاں پوٹریاں کو چھوڑ دیا۔ پھرلوگوں نے ان کو ذرج کریاں پکڑیں اوران کو بغل میں دیا کر بھا گا اور حضور کے آ کے لاکران کو چھوڑ دیا۔ پھرلوگوں نے ان کو ذرج کریاں جے یکا یا اور کھایا۔

راوی کہتا ہے ابوالیسر کا سب صحابہ کے بعد انتقال ہوا ہے اور جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے اے لوگومیری عمر کے ساتھ نفع حاصل کرو۔ کیونکہ سب سحابہ کے پیخھے رہ گیا ہوں۔
ابن آخل کہتے ہیں جب حضور نے بن الی الحقیق کا قلعہ حموص فنح کرلیا۔ اور بلال حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب کو اور ایک اور عورت کو لے کرحضور کی خدمت میں آئے تو راستہ میں یہود کے مقتولوں پر سے ان کا

گذر ہوا۔ پس اس عورت نے جوابے مقتولوں کو دیکھا جینی مارکر رونے گئی اور اپنے منہ پرخوب اس نے طمانے مارے اور مریس خاک ڈالی جب حضور نے اس کی بیرحالت دیکھی فر مایا اس شیطانہ کومیرے پاس سے مسلمانوں نے دور لے جاؤ۔ اور حفزت صفیہ کواپنے پس پشت بیٹھنے کا حکم دیا اور اپنی چاران کواڑ ہادی جس سے مسلمانوں نے جان لیا کہ حضور نے ان کواپنے واسطے مخصوص فر مالیا ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت صفیہ کنا نہ بن رہتے بین ابی الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک چا ندمیری گود میں آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب اپنے خاوند کنا نہ سے بیان کیا گنا نہ نے کہا اس کی تعبیر اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے کہتو جاز کے باوشاہ محمد کی پس جانا چا بتی ہے اور پھر کنا نہ ایک طمانی ان کے اس ذور سے مارا کہ ان کی آ کھی کو بخت صدمہ پہنچا اور اس کا نہ نے انہوں نے اپنے نشان کود کھی کر حضور نے صفیہ سے اس کا سب دریا فت فر مایا۔ تب انہوں نے اپنے خواب کا سارا واقعہ عرض کیا۔

# خيبر کا باقی واقعه

کنانہ بن رہے حضور کی خدمت ہیں گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کے پاس بی نضیر کا خزانہ تھی حضور نے اس سے خزانہ کا مقام دریافت کیا اس نے صاف انکار کیا پھرا کیہ یہودی نے آ کر بیان کیا کہ ہیں نے اس کو فلاں جگدا کثر آتے جاتے و یکھا ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور دہ ہاں خزانہ ہے ۔حضور نے کنانہ سے فرمایا کدا گراس جگہ سے خزانہ ل گیا تو ہم مجھے تل کر دیں گے۔ اس نے کہا بہتر ہے پھر حضور نے اس مقام کو کھدوایا تو وہاں سے پچھ خزانہ نکلا باقی خزانہ کو پھر کنانہ سے دریافت کیا اس نے بتانے سے با مکل انکار کیا تب حضور نے دیر بن عوام کو حکم فرمایا کہ اس کو تکلیف دے کر بچھو چنا نچر نہیر نے ہم چند تکلیف دے کر بھی اس سے دریافت کیا تاکہ اپنے ہمائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں کیا گراس نے نہ بتا ہے۔ تب حضور نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے سپر دکیا تا کہ اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں اس کو تل کریں چنا نچے محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن ماردی۔

راوی کہتا ہے حضور نے خیبر کے آخری قلعوں وطیح اور سلالم کا محاصرہ رکھا۔ جب ان قلعوں کے لوگوں کو اپنی ہلا کت کا یقین ہوگیا۔ تب انہوں نے حضور کو بیغام بھیجا کہ ہم یبال سے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری جال بخشی کریں حضور نے اس بات کو منظور کرلیا۔

اور خیبر کائتر ممال واسباب حضور کے ہاتھ آیا سوا ان دوقلعوں کے جب بی خبر فدک کے لوگوں کو پینجی انہوں نے بھی حضور کو بینجی منہوں کے بھی حضور کو بینجی بینچا کہ ہم تمام مال اینا جھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری جاں بخشی ہو جائے۔ حضور نے اس بات کومنظور کر لیاا ورحضور کی طرف سے اس گفتگو کے کرنے والے محیصہ بن مسعود حارثی ہتھے۔

راوی کہتا ہے جب خیبر والوں کو خاص اقر ار کے ساتھ جان ہے امن ملہ تب انہوں نے حضور کو پیغا م
بھیجا کہ حضور ہم کو ہمارے باغول اور کھیتی باڑی پر برقر ارر کھیں۔ ہم نصف پیدا وار حضور کو خراج میں دیا کریں
گے اور نصف اپنی محنت کا حق سمجھ کرلے لیں گے۔ اور ہم کواس کام کی بہت واقفیت ہے۔ اور زمین کو درست
کرنے اور قابل زراعت بنانے میں ہم بڑے تجر بہ کار میں حضور نے اس بات کو منظور کر لیا اور پیشر طان سے
کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یبال سے نکال دیں گے۔ بہی اقر ارفدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔
راوی کہت ہے خیبر تو کل مسلمانوں کے حصہ میں تھا اور فدک کو حضور نے خاص اپنے اخراجات کے
واسطے رکھ تھا۔ کیونکہ فدک بغیر مسلمانوں کی فشکر شی کے فتح ہوا تھا۔

راوی کہتا ہے حضور نے اس عورت سے درگذر کی اور بشرین براء نے اس ایک نوالہ کے کھانے سے انتقال کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضور کومرض وفات ہوا۔ اور بشرین براء کی بہن آپ کی مزاج پری کوآ کمیں تو آپ نے فرہ یاا ہے بشر کی بہن میرض جو مجھ کو ہے جیں اس میں اپنی رگول کوای نوالہ کے اثر سے منقطع دیکھتا ہوں جو میں نے فیر میں تنہارے بھائی بشرین براء کے ساتھ کھایا تھ۔

راوی کہتا ہے ای سبب ہے مسلمان حضور مل تیز میں باوجو د نبوت کی بزرگ کے شہادت کی فضیدت بھی و کیھتے ہیں۔

ابن آئق کہتے ہیں جب حضور خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے ۔ تو راستہ میں آپ نے چند را تیس دادی القری کےلوگوں کامحاصر ہ کیااور پھروہاں ہے مدینہ کوواپس تثیر بیف یائے۔

ابو ہرریہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ خیبر سے فارغ ہوکر وادی القریٰ میں آئے تو قریب غروب

آفق بہم نے وہاں تیا م کیا۔ اور حضور کا ایک نوام تھ جور فاعد بن زید خزائی ٹم انفسی نے حضور کی نذر کیا تھا ہے غوام حضور کا کہ وااٹھ کرر کھر ہاتھ کہ ایک تیے ہمیں ہے اس ناام کوآ لگا اور معلوم نہ ہوا۔ کہ س نے مارا ہے غوام ہے جورہ تیر کے صد مدے م آبیا ہم وگ کہنے گئے واوواہ کیا جنتی آ دمی ہے حضور نے ہمارے اس کلام کوئن کر فرمایا ہو تیر ہے صد مدے م آبیا ہم وگ کہنے گئے واوواہ کیا جنتی آ دمی ہے حضور نے ہمارے اس کلام کوئن کر فرمایا ہو تیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہائی شمد آگ میں جل رہا ہے اور بیا شمنداس نیام نے خیم کا ان نام نے جی مال نام میں سے جرایا تھا حضور کی ہے وہ سے نئے تھے فرمایا۔ ان کے برابر ہمھا کودوز خمی جان جان کے برابر ہمھا کودوز خمی جان جان کے برابر ہمھا کودوز خمی جانے ہم جان کی برابر ہمھا کودوز خمی جانے ہم جان ہوگا۔

عبدائة بن مفضل مزنی کہتے ہیں نیبہ کے مال نغیمت میں ہے ایک کیا جس میں چے بی بھری ہوئی تھی ہے کہ میں اپنے ڈیرے میں آر ہاتھا۔ کہ مال نغیمت کے محافظ نے جھے دیکھ لیا۔ اور آ کروہ کیا جھے ہے چھینے لگا۔ میں نئے کہ قتم ہے خدا کی یہ کیا میں تجھ کو نہ دول گااس نے کہا تو اس کو چھوڑ دے جب مال مسلم نول میں تقسیم ہوجائے گا جب لے نیجو اس اثناء میں حضور تشریف لاے اور بنس کرفر مایا کہ اس کو لے جانے دوعیدالقد کہتے ہیں۔ میں اس کو اپنے ڈیرے میں لایا اور میرے سب ساتھیول نے اس کو کھایا۔

ابن ایحق کہتے ہیں۔ خیبر میں یا آتے ہوئے راستہ میں حضور نے صفیہ کے ساتھ شادی فر مائی اورام سلیم انس کی ماں نے صفیہ کودلبن بنایا اور رات کو حضور ان کے ساتھ ایک خیمہ میں رہے اور ابوا یوب انصاری تکوار سے ہوئ رات بھر حضور کے خیمہ کے تر دیبرا دیا کرتے۔ جب صبح کو حضور نے ان کو دیکھا۔ تو فر مایا اے ابوا یوب تم نے کس واسطے تکلیف کی۔ ابوا یوب نے عرض کیا یا رسول القد مجھ کواس عورت سے حضور کے حق میں خوف تھا۔ کیونکہ اس عورت کا باب اور خاوند اور ساری قو مقتل ہوئی ہے اور بیعورت نومسلم ہے اس سبب سے مجھ کواس کی طرف سے اند بیشہ تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دیا فر مائی۔ کہ اے خدا جسے ابوا یوب نے رات کھر میری حفاظت کی صرف اس کی ہمیشہ حفاظت فر مائی رکھ۔

جب حضور نیبر ہے واپس ہوئے تو راستہ جس ایک رات حضور نے فرہ یا آئ رات کو کون ایس محفی ہے جو بہ ری حف عصت کر ہے اور آخر رات کا وقت تھا۔ فرہ یا شریع ہم سوجا میں اس واسطے سے کے وقت جگانے کے واسطے ایک آ دی ضرور چر ہے۔ بدال نے عرض کیا یا رسول ابند میں جا گوں گا۔ پس حضور اور سب لوگ سور ہے۔ اور بالی کمانڈ پڑھے میں مشغول ہوئے اور پھر بالی مشرق کی طرف مند کر کے سے کے انتظار میں اپنی کا تھی سے سب را انگا کر جیتھ کے ۔ اور فیندان پر نالب ہوگئے۔ پھر سور نی کی حرارت سے سب لوگوں کی آ کھی کھی ۔ اور سب سے بہے حضور جا گے۔ اور بالی سے فرہ یا ۔ کہ بید قرنے کی جرارت سے سب لوگوں کی آ کھی کھی ۔ اور سب سے بہے حضور جا گے۔ اور بالی سے فرہ یا ۔ کہ بید قرنے کی جرارت سے سب لوگوں کی آ کھی کھی ۔ اور سب سے بہے حضور جا گے۔ اور بالی سے فرہ یا ۔ کہ بید قرنے کی تا ہے و

سلایا ای نے مجھ کو بھی سلا دیا حضور نے فرمایا تو بچ کہتا ہے پھر حضور نے اپنے اونٹ کو تھوڑی دور لے جاکر بھایا۔اورو ہیں وضوکیا اور سب لوگول نے بھی وضوکیا پھر بلال نے تکبیر کہی اور حضور نے لوگول کو نماز پڑ ہائی اور اس کے بعد فرمایا۔کہ جب تم نماز کو بھول جاؤ۔ تو پھر جس وقت یا دا ہے اس وقت اس کو پڑھاو۔ کیونکہ خدا وند تعالی فرما تا ہے۔اقیم المصلوق لید تحری ۔

ابن آئخق کہتے ہیں خیبر کو فئچ کر کے حضور نے وہاں کی مرغیاں وغیرہ ابن لقیم عبسی کوعنایت فر مائی تھیں اور خیبر کاغز و ہ ماہ صفر ہیں ہوا تھا۔

خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی عورتیں بھی شریک تھیں ۔اور حضور نے مال غنیمت میں ہےان کو بھی پچھے دیا تھا۔گرمردوں کے ساتھ ان کا حصہ نبیس لگایا تھا۔

بن غفار میں ہے ایک عورت کا بیان ہے کہ جب حضور نے خیبر کا قصد کیا میں چند عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئی اورعوض کیا یا رسول القد ہم عورتیں چاہتی ہیں۔ کہ حضور کے ساتھ جہاد میں ہم بھی چلیں۔ ہم زخیوں کی تیار داری کریں گی۔ اور جہاں تک ہم ہے ہوگا۔ مسلمانوں کو ید د پہنچا کر تواب کی مستق ہوں گی حضور نے فر مایا چلو خدا تمہارے ارادہ میں برکت دے چنا نچہ ہم حضور کے ساتھ روانہ ہو کی اور حضور نے جھے کو اپنے اور جب صبح کو حضور منزل پر انزے اور میں بھی اونٹ پر سے انزی تو اس کی کاشی اور اپنے گئے ہی ہوں گئی اور اپنے گئے ہی بھالیا اور جب صبح کو حضور منزل پر انزے اور میں بھی اونٹ پر سے انزی تو اس کی کاشی اور اپنے گئرے دھو کر پانے جی بھالیا تو بھے سے فر مایا شاید بھی کو نون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ جب حضور نے اس خون کے نشان کو دیکھا تو بھی سے فر مایا شاید بھی کو ذون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ جب خود فر مایا تو اپنے کیڑے دھو ڈوال اور پھر سوار ہو جا ۔ کہتی ہیں جب خود خیبر فتح ہوگیا۔ تو حضور نے اپنی میں تھو ڈون کیا گئی میں با ندھا ہے میں اس کو بھی جدانہیں کرتی ۔ راوی کہتا ہے میہ ہار آخر حضور نے اپنے ہاتھ سے میر سے گئی میں با ندھا ہے میں اس کو بھی جدانہیں کرتی ۔ راوی کہتا ہے میہ ہار آخر وقت تک اس عورت کے گلے میں رہا اور پھر اس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ دفن کیا گیا اور ہمیشہ سے عورت جیش سے پاک ہونے کے واسطے پانی میں نمک طاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کیا تی سے خسل دینا۔

# ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے

بنی امیہ کے حلیفوں میں ہے رہیے ہیں شخر ہ بن عمر و بن لکنی<sub>ر</sub> بن عامر بن غنم بن دودان بن اسداور ثقف بن عمر واور رفاعہ بن مسر وح ۔ اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے عبدالقد بن مہیب بن اہیب بن تحیم بن غمر ہ بیاصل میں بنی سعد بن لیٹ سے تنظیم بنی اسد میں اس سب سے شار ہور ہے کہ ان کے حلیف اور ان کے بھانجے تنھے۔

اورانصار میں ہے بیلوگ شہید ہوئے بنی سلمہ ہے بشر بن براء بن معرور حضور کے ساتھ زہر کی بوٹی کو کھا کرشہید ہوئے اورنضیل بن نعمان ۔

اور بنی زریق میں ہے مسعود بن سعد بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ۔

اوراوس کی شاخ بن عبدالاشبل ہے محمود بن مسلم یہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حرث یہ بنی حارثہ میں سے ان کے حلیف ہے۔

ادر بنی عمر و بن عوف ہے ابوضیات بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امری القیس بن تعلیہ بن عمر و بن عوف اور حرث بن حاطب اور عروہ بن مرہ بن سراقہ اور اوس بن فائد ہ اور انیف بن حبیب اور ثابت بن اثلہ اور طلحہ۔ اور بنی غفار ہے عمار ہ بن عقبہ تیم ہے شہید ہوئے۔

اور بنی اسلم ہے عامر بن اکوع اور اسود راعی جن کا نام اسلم تھا یہ خیبر بی کے رہنے والے تنصے اور خیبر بی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

ز ہری نے شہداء خیبر میں ان لوگول کوبھی ذکر کیا ہے۔ بنی زبرہ میں سے مسعود بن ربیعہ جو بنی قدرہ میں سے ان کے حلیف تنے ادر بن عمر و بن عوف سے ادس بن قبادہ شہید ہوئے۔

### اسودراعی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ

 پھیرا۔ فر مایا ایک حورجواس کی بیوی ہےاس کے پاس بیٹی ہے۔ راوی کہتا ہے اسود نے ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ روایت ہے کہ جب شہید کرتا ہے اس کی بیوی حوروں میں ہے اس کے مند پر خاک بونچھتی ہے اور کہتی ہے جس نے جھے کوخاک آلود کیا ہے خدااس کوخاک آلود کرے اور جس نے جھے والی کیا ہے خدااس کوتل کرے۔

حجاج بن علاط كابيان

جب خیبر فتح ہو گیا تو حجاج بن علاط کلمی ثم الببری نے حضور سے عرض ً بیا کہ یا رسول القد مکہ میں میر اببت س مال ہےاور بہت مال میرا میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس ہےاور سودا ً سروں کے پاس بھی متفرق ، ل بہت ہے حضور مجھ کوا جازت دیں تا کہ میں اپنا مال لے آؤں۔اور من سب وفت جیسا جا ہوں کہوں حضور نے اجازت وی اور حجاج مکد کی طرف رواند ہوئے۔ جب مقام میمینة ابدیصاء میں آئے۔ تو ویکھا قریش ک چندلوگ بیٹھے ہیں بیلوگ مکہ سے نکل کرراستہ میں آئے جائے والوں سے حضور کی خبر بع حجھا کرتے تھے اوران کو معلوم ہوا تھا کہ حضور نے نیبر پر شکرکشی ک ہےاب جوانہوں نے حیات کو آئے ہوئے دیکھا کہنے لیے حجاج بن علاط آرہے ہیں۔ان کوضر وریکھ خبر ہوگی۔اور حجاج کے مسلمان ہونے کی قریش کو بالکل خبر نہ تھی۔اور قریش میے بھی جانتے تنے کہ خیبر حجاز میں اول درجہ کا سرسبز اور آباد ملک ہے۔ اس کا فتح ہونا محمہ ہے دشوار ہے۔ غرض کہ حجاج سے ان لوگوں نے کہا کہ اے حجاج ہم نے ساہے کہ قاطع نے خیبر پرافٹمرشی ک ہے وہ یہود ہوں کا نبریت آ باد مک ہے جاج نے کہا ہاں میں نے بھی پی خبری ہے۔ اور میرے یاس ایک ایسی خبر ہے جس ہے تم بہت خوش ہو گے۔ ججاج کہتے ہیں میرے اس کہنے سے سب لو گول نے چارون طرف سے میرے اونٹ کو کھیر لیا اور کہاا ہے ججاج جلداس خبر کو بیان کرو۔ میں نے کہامجہ کوالیں شکست ہوئی۔ کہ بھی تم نے سی نہ ہوگی تم ماصحاب ان کے تل ہوئے اور وہ خود قید ہو گئے۔ اور یہود بول نے کہا کہ ہم محمد کو قریش کے باس مکہ میں بھیجیں گے تا کہ قریش اینے لوگوں کے معاوضہ میں محمد کوتل کریں۔حجاج کہتے ہیں بیہ بات سنتے ہی وہ لوگ مکہ میں شور ون**عل** میائے موئے داخل ہوئے اور کہتے بتھے اب محمرتمہارے پاس آئے میں تم ان کوئل کرنا حج ج کہتے ہیں میں نے کہا اے قرایش تم میرا مال جمع کرا ؤ۔ میں بہت جید خیبر کو جاتا۔ ہول تا کے سوداً سروں کے پہنچنے ہے یہے ستی قیمت پرمحمد کا مال جو بہودیوں کے ہاتھ آیا ہے خرید کروں۔ پس قریش نے ایک دم میرا سارا مال جمع کر دیا۔ اور میں نے اپنی بیوی ہے بھی یہی کہر کہ میں خیبر میں جا کر مال خرید وں گا۔ تو سب مال جھے کو دے دے اس نے بھی سب مال وے دیا پھر پیخبر حضرت عباس کو ہوئی وہ میرے پاس میرے خیمہ میں جوتا جرانہ وضع کا تھا آ "ر کھڑ ہے ہوئے اور مجھ سے کہاا ہے حجات بیاتو نے کیا خبر بیان کی ہے۔ میں نے کہا اس وفت تو تم مجھ کو ہال اکٹی

کرنے دوجس وقت میں چلنے ملکوں گا۔ اس وقت ضوت میں جھے ہے مان چنانچے جب میں رفصت ہونے لگا۔ تو عباس میرے پاس آئے میں نے کہا اے عباس جو بات میں تم سے کبول تین دن تک تم اس کو ہر گز کی سے ظاہر نہ کرنا اور بعداس کے تم کواخشیار ہے شوق ہے کہدوینا میں تمہار ہے بھتیجے بعنی حضور کو خیبر کے باوشاہ کی بینی صفیہ ہے شادی کرتے ہوئے چھوڑ کرآیا ہوں۔ تمام خیبر انہوں نے فتح کر لیا۔ عباس نے کہا ہے جی جہتے کی صفیہ کہتا ہے۔ میں نے کہا شم ہے خداکی میں بچ کہتا ہوں۔ اور میں مسلمان ہوگیا ہوں مید حید میں نے فقط اپنا مال جید وصول کرنے کے واسطے کیا تھا تم ہر گز تین دن کے اندراس بات کو فل ہرنہ کرتا۔ ورنہ یہ قرایش کے لوگ میرا چیجھا کریں گے اور تین دن کے اندراس بات کو فل ہرنہ کرتا۔ ورنہ یہ قرایش کے لوگ میرا بیجھا کریں گے اور تین دن کے بعد میں دور نکل جاؤں گا گھرتم شوق سے کہددینا۔

راوی کہت ہے جب جی ت کو مکہ گئے ہوئے تین روز گذر گئے۔ حضرت عبس نے اپنا قلہ بہنا اور عصا بہتھ میں لے کر کعبہ میں آئے۔ اور طواف کرنے گئے۔ قریش نے جو اس شان سے ان کو ویکھا کہا اے ابوالفضل (حضرت عباس فی کنیت ہے) ہی و جنگ کا ساء ان ہے حضرت عباس نے فرہ یا اس خدا کی تتم ہے جس کی تم قتم کھا۔ تے ہو کہ کھر نے خیبر کو فتح کر لیا۔ اور و بال کے تمام مال واسب برق بض ہو گئے۔ اور خیبر کے باوش و کی بیٹی کو اپنے تصرف میں لائے۔ ای خوشی میں نے بیداب آئی بہنا ہے قریش نے کہا بی خبرتم کو کس نے دی حضرت عباس نے کہا ای شخص نے جس نے تم سے وہ خبر بیان کی تھی وہ مسلمان ہوگی ہے۔ اور اس حیلہ سے وہ تم سے بیا ملاہے۔ قریش بیا بات سی کر بہت خفا ہوئے۔ اور اس حیلہ سے وہ تم سے بیا ملاہے۔ قریش بیا بات سی کر بہت خفا ہوئے۔ اور تجابی کی ضرور وہ تم اس کو ضرور رہتے تھا ہوئے۔ اور اس کے بعد اور اور وہ سے بھی قریش کیا گئے کو خبر سے فتح ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔

# خیبر کے مال ننیمت کی تقسیم کا بیان

این اتحق کہتے ہیں حضور نے مال نخیمت میں سے خمس خدا اور رسول اور ذوی القربی اور تبیموں اور مسکینوں کے حصہ کا نکالا اور اس میں حضور کی از واج کا خربی تھا۔ اور ان او ٹوں کو بھی حضور نے اس میں سے عنایت کیا۔ جنہوں نے اہل فدک سے صلح کرائی تھی اور انہیں او ٹوں میں سے ایک محیصہ بن مسعود ہتے ان کو حضور نے تمیں وسق کے بھی حوات تعدمیں حضور نے تمیں وسق کے محبوریں عنایت کیں اور باتی مال نغیمت ان مسلمانوں پر تقسیم کیا جو حدید بیبیہ کے واقعہ میں حضور کے ساتھ جنے چنانچے سراوگ جو حدید ہیں عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنانچے سراوگ جو حدید ہیں جنے جاری عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنانچے سے اور ایک جابرین عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنے جنانچے سے ایک جابرین عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنانچے میں اور باتھ جنے جابرین عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنے جابرین عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنانچے میں اور باتھ جابرین عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنانچے میں اور باتھ جنے جابرین عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنانچے میں اور باتھ جنانچے میں جنانکے میں جنانچے میں جن جنانچے میں جنانچے میں جن جنانچے میں جنانے میں جنوب جنانچے میں جنانچے میں جنانچے میں جنانچے میں جنانچے میں جنانے م

کہ ریخیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے مگر حضور نے ان کا بھی حصہ لگایا۔

راوی کہتا ہے خیبر کی جنگ میں چو دہ سوآ دی تھے اور دوسو گھوڑ ہے پس حضور نے کل مال کے اٹھ رہ سو حصہ کئے چودہ سوجھے آ دمیوں کے اور جپار سوجھے دوسو گھوڑ ول کے اور سوسو آ دمیوں کا ایک حصہ قر ار دے کر اٹھارہ جھےکل مال کے کردئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں عربی گھوڑے کوحضور نے عربی اور ہجین گھوڑے کو ہجین کھہرایا تھا۔ابن آئن کہتے ہیں حضرت علی اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیداللّٰداور عمر بن خطاب اور عبدالرحمٰن بن عوف اور عاصم بن عدی اور اسید بن حفیرا کی حصہ میں شریک تھے۔

پھرشق میں سے پہلاحصہ عاصم بن عدی کا تکالا۔اورانہیں کے ساتھ حضور کا بھی حصہ تھا۔ پھر عبدالرحمن بن عوف کا پھر بن ساعدہ کا پھر بن نجار کا پھر حضرت علی کا پھر طلحہ بن عبیداللہ کا پھر بن غفار اوراسلم کا پھر عمر بن خطاب کا پھر بنی عبید کا پھر نفسیف کا حصہ نکالا۔اس میں جہینہ خطاب کا پھر نفسیف کا حصہ نکالا۔اس میں جہینہ اور مختلف قبائل عرب کے لوگ ہے۔

اور پھرحضور نے کتیبہ کو جو وادی خاص تھا اپنی از واج اور اقرباؤں کے درمیان میں تقسیم فر مایا۔اور بعض مسلمانوں کو بھی اس میں سے عنایت کیا چنانچہ اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو دوسووس دئے۔اور حضرت علی کوا یک سووس اور اسامہ بن زید کو دوسووس اور پیچاس وستی تھجوریں اور حضرت ام المومنین عائشہ کو دوسووس اور حضرت ابو بحرکوسووس اور عضرت اور اپنیاس وستی اور حضرت ابو بحرکوسووس اور عقیل بن ابی طالب کوا یک سوچالیس وستی اور اولا دجعفر بن ابی طالب کو ایک سوچالیس وستی اور اولا دجعفر بن ابی طالب کو بیچاس وستی

ابن آخق کہتے ہیں حضور نے اپنی و فات کے وقت چھے باتوں کی وصیت فر مائی تھی ایک تو رہا کمین کو خیبر سے سووس دینے واکس اور جوسو تین کوسووس اور سب کین کوسووس دینے جا کمیں اور شعر بین کوسووس دینے جا کمیں اور شعر بین کوسووس دینے جا کمیں اور اسامہ بن زید کا کشکر بھیجا جائے اور مک عرب میں دودین نہ چھوڑے جا کمیں۔



#### فدك كابيان

جب حضور خیبر کی جنگ ہے فارغ ہوئے اہل فدک کے دل میں بھی خدانے حضور کارعب ڈال دیا اور انہوں نے اپنی اپلی حضور کی خدمت میں بھیجاتا کہ حضور نصف پیدا دار پران سے سلح کرلیں ۔حضور نے منظور فرما لیا اور حضوراس وقت خیبر میں یا خیبرا در مدینہ کے درمیان میں یامدینہ میں دالیں آگئے تھے۔اور چونکہ فدک بغیر جنگ اور لشکر کے فتح ہوااس سبب سے بیر خاص حضور کا مال تھا۔



#### ان داری لوگوں کے نام جن کے واسطےحضور نے وصیت فر مائی تھی



تھا۔مروان بن فا کہ عرفہ کے بھالی۔ فا کہہ بن نعمان ۔ جبلہ بن ما نگ۔ابو ہند بن براوران کے بھائی طیب بن بران کا نام حضور نے رکھاتھا۔

راوی کہتا ہے حضور نے حبداللہ بن رواحہ کو اہل خیبر کے پاس بھیجا اور انہوں نے کھیتوں اور میجلوں کا انداز ہ کیا۔ یہود نے کہاتم نے انداز ہ میں ہم پرزیادتی کی ہے عبداللہ نے کہاتم چاہوتم برحتی لے لو۔اورتم چاہو تو ہم کو دے دو یہود نے کہائی بات ہے آسان وزمین قائم ہیں۔عبداللہ بن رواحہ نے ایک ہی سال انداز ہ کیا تھا کہ پھرغز وہ مؤند میں شہید ہوئے۔

عبدالقد کے بعد جبار بن صحر بن امیہ بن ضنا ہملمی برفصل پر خیبر میں جا کراندازہ کیا کرتے ہے۔ یہود ای طرح ایک مدت عبد پر تا تم رہے اورمسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے پھرانہوں نے حضور بی کے زمانہ میں عبدالقد بن مہل حارثی کو شہید کردیا۔اورمسلمانوں نے اس قبل کا ان پر دعویٰ کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں عبداللہ بن جبل اپنے چند ساتھ کھجوری و کیے نے بہر میں گئے سے پھر ساتھ کھجوری و کیے خیبر میں گئے سے پھر ساتھ کول سے ایکے بود نے ان کوشہید کر ساتھیوں سے ایکے بود نے ان کوشہید کر کے ان کی لاش کوغائب کردیا تھا۔ پھران کے ساتھی حضور کی خدمت میں آئے اور بیوا قدع خرض کیا اور بیز جرس کر عبدالرحمٰن بن جبل عبدالرحمٰن بن جبل عبداللہ بن جبل کے بھائی اور ان کے بچازاو دونوں بھائی حویصہ اور محیصہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔عبدالرحمٰن ان سب میں نوعم سے اور خون کے حق دار بھی یہی سے انہوں نے حضور سے گفتگو کہ کو جو بھور نے فر مایا بڑے بڑے وہ تب مصحہ اور حویصہ نے گفتگو کی حضور نے فر مایا اگر تم اپنی قاتل کا کا مبتل کو اور پھر اس پر بچی سے مسیس تم کھائی گئو ہم اس کو تبہارے بہر وکر دیں۔ انہوں نے عرض کیا ہم کو قاتل کی کے جہم کی خبراور پھر ہم تم کیا کھا کہ بیود یوں سے بچیاس قسمیس لے لواور جب وہ تم کھائیں گئے کہ بم کے خویصہ وغیرہ نے عرض کیا حضور ہم کوان کی قسموں کا کیا استہار بیکفر نے ہیں کی جم جو فی قسم کے کھانے میں ان کو کہا تاکل ہوگا۔

رادی کہتا ہے پھرحضور نے عبدالرحمٰن کواس کے بھائی عبداللہ کا خون بہا لیعنی سواونٹ اپنے پاس سے عنابیت کئے۔

سبل بن الی حثمہ کہتے ہیں جھ کوخوب یا د ہے کہ ان اوننوں میں ایک سرخ اونٹنی تھی۔ جب میں اس کو گھیر ریا تھا۔ تو اس نے مجھ کو مارا تھا۔

محمہ بن ابراہیم کہتے ہیں بس بن ابی حثمہ کواس واقعہ کا مجھ سے زیادہ علم نہیں ہے تکروہ اس وقت عمر میں مجھ سے بڑے تھے حضور نے حویصہ وغیرہ سے تتم کھانے کوئبیں فرمایا تھا کیونکہ حضور ایسے نہیں تھے کہ بغیر علم والے کوشم دنواتے سیکن حضور نے خیبر میں یہود یوں کوکھاتھ کہتمبارے مکانوں کے درمیان میں ہمارا ایک آ دمی مقتول پایا گیا ہے اس کا خون تم ادا کرو۔ یہود یوں نے جواب میں تشم کھا کرکھا کہ ہم کوئیں معلوم کس نے اس محض کوئل کیا ہے۔ تب حضور نے اپنے یاس ہے خون ادا کیا۔

اورایک روایت میں ہے کے حضور نے یہود یوں کو بیالکھ تھا کہ یا تو خون بہا اوا کرواور یا جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔

ابن انحق کہتے ہیں۔ میں نے ابن شہاب زہیر ہے دریافت کیا کے حضور نے خیبر کے باغات اور تھجوریں کشرط پریہودیوں کوعنایت کی تھیں زہری نے کہا خیبر کو فتح کر کے حضور نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔اور جولوگ اپنا مال واسباب حجیوز کرجلا وطنی برآ مادہ ہوئے حضور نے ان سے فر مایا اگرتم کوہم تمہارے باغول اور یالول پر قائم رکلیس اور پیداوارنصف تمهاری اورنصف ہماری ہوتو تمہیں منظور ہے یانہیں میہود نے عرض کیا ہمیں منظور ہے۔اورحضور نے رہمی شرط کرلی۔ کہ جب ہم جا ہیں گےتم کو یہاں ہے نکال دیں گے یہود نے منظور کیا۔ تب حضور نے فصل برعبداللہ بن رواحہ کو پچلوں کا انداز ہ کرنے بھیجا اور جب وہ پچل وغیرہ حضور کی خدمت میں آئے حضور نے ان وَتقسیم فر مایا کچر جب حضور کی و فات ہوگئی تو حضرت ابو بکرنے بھی یہو د ہے یمی معاملہ رکھا۔اورابو بکر کے بعد ہمر نے ابتداءخلافت میں یمی معاملہ رکھا پھران کومعلوم ہوا۔ کہ حضور نے اہینے مرض و ف ت میں فر مایا تھا کہ دو دین ملک عرب میں نہ رہیں حضرت عمر نے اس صدیث کی تحقیق کی۔اور جب ان کو ثابت ہوگئی۔ تب انہوں نے خیبر کے میود کومکھا کہ خدا نے تم کوجلا دطن ہونے کا حکم دیا ہے مجھ کو بیہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور نے فر ، یا تخا۔ ملک عرب میں دو دین نہ چھوڑے جائیں۔بس جس یہودی کے پاس حضور کا کوئی عبد ہووہ اس کو لے کرمیرے یاس آئے اورجس کے بیس کوئی عبد نہ ہووہ بہت جیدشہر بدر ہونے کا سامان کرے۔ جنانجہ حضرت عمر میں مدرنے ان سب میبودیوں کوجن کے یاس کوئی عہد نہ تھا خیبر سے نکال دیا۔ عبدالله بن عمر کہتے ہیں ۔ ہیں اورمقدا دین اسود اور زبیر ہم متنوں خیبر میں اپنا مال و کیھنے گئے ۔اور مال کے دیکھنے میں ہم نتیوں متفرق ہو گئے رات کا وقت تھا اور میں اپنے بچھونے پرسوتا تھا کہ ایک شخص نے مجھ مر حملہ کیا اور اس کی ضرب سے میرا ہاتھ کہنی کے جوڑیر سے اتر گیا۔ جب صبح ہو کی تو میر ہے دونوں ساتھی میرے یاں آئے۔ اور میرے ہاتھ کو دیکھ کر انہوں نے بوچھا کہ بیکس نے تم کو مارا میں نے کہا مجھے خبر نہیں ان ساتھیوں نے میرے ہاتھ کو با ندھ کر درست کیا۔ پھر ہم حضرت عمر کے یاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔انہوں نے کہا یہ یہودیوں کی شرارت ہے بھر کھڑے ہو کرانہوں نے خطبہ پڑ ہااورفر مایا اے لوگوحضور نے یہودیوں کو اس شرط سے خیبر میں رکھا تھا کہ جب ہم جا ہیں گان کو نکال ویں گےا ب یہود نے عبدا بقد بن عمر برزیا وتی کی اوراس کے ہاتھ کوزخی کیا جیسا کہتم دیکھتے ہواوراس سے پہلے ضرورانصاری کوبھی انہوں ہی نے شہید کیا تھا۔ ہم کواس میں پچھ شک نہیں رہا ہیں اب میں ان کو خیبر سے نکالن چاہتا ہوں۔تم میں سے جن جن لوگوں کا مال وہاں ہے وہ اپنے اپنے مال کو جا کرسنعال لیں۔ کیونکہ اب یہاں ہمارا بجزان یہود کے اورکوئی وٹمن نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے ان کونکال دیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو خود انصار اور مہاجرین کو لے کر سوار ہوئے اور جبار بن صحر بن امیہ جو خیبر کی پیدا وار کا انداز ہ کرنے جایا کرتے تھے اوریزید بن ثابت کو بھی ساتھ لیا۔اوران دونوں شخصوں نے اس تقسیم کے موافق جو پہلے سے تھی ہرا یک کا حصہ علیحد ہ کر دیا۔

اوروادی قرئی کوحفرت عمر نے اس طرح تقییم کیا۔ کہ ایک حصہ حصرت عثان کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن بن عوف کا اور ایک حصہ عمر بن افی سلمہ کا اور ایک حصہ عامر بن افی کا اور ایک حصہ عبد اللہ اللہ کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن ارقم کا اور ایک حصہ عبد اللہ کا اور ایک حصہ عبد اللہ بن بخش کے بیٹے کا اور ایک حصہ بیر کے فرزند کا اور ایک حصہ ابوطنی اور حسن کا اور ایک حصہ جبار بن صحرکا اور ایک حصہ جبار بن صحرکا اور ایک حصہ جبار بن صحرکا اور ایک حصہ جبار بن عبد اللہ بن مر و کا اور ایک حصہ جبار بن عبد اللہ بن مر و کا اور ایک حصہ بیر بن عبد اللہ بن ما ما دور ایک حصہ جبار بن عبد الرحمٰن ایک حصہ بیر بن عبد الرحمٰن اور ایک حصہ جبار بن عبد الرحمٰن بن جبر کا اور ایک حصہ جبار بن قبس کے دونوں بیوں بن جبر کا اور ایک حصہ جبار بن قبس کے دونوں بیوں ما در تیک حصہ بین مال خیاری کا دورایک حصہ بین مالہ کا اور ایک حصہ بیر بن عبد کی کا اور ایک حصہ بین کی کا دورایک کے بین قبس کے دونوں بیوں کی کا درایک حصہ بین کی کا درایک حصہ بین کی کا درایک کی دونوں بیوں کی کی کا درایک حصہ بین کی کا درایک کے بین قبس کی کا درایک کی کا درایک کی دونوں بیوں کی کی کا درایک کی کاریک کی کا درایک کی کاریک کی کا درایک کی کاریک کاریک کی کاریک کار



ابن ہشام کہتے ہیں جس جن خیبر کی فتح ہوئی ہے اس روز جعفر بن افی طالب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضور نے ان کو دیکھتے ہی گلے ہے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کرفر مایا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھ کوکس بات کی زیادہ خوشی ہے آیا خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی ۔

ابن اتحق کہتے ہیں جن صحابہ نے ملک حبش کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور وہاں مقیم تھے حضور نے ان کے

بلانے کے واسطے عمر و بن امیضمری کونجاشی با دشاہ جش کے پاس بھیجا۔اور نبجاشی نے ان مہاجرین کو دو جہازوں میں سوار کر کے حضور کی خدمت میں روائہ کیا اور بہلوگ اس روز حضور کی خدمت میں پہنچے۔ جس روز آپ نجیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے۔اور و وہہلوگ ہیں۔

ین ہاشم بن عبد مناف ہے جعفر بن الی طالب ان کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس شعمیہ بھی تھیں۔ اور ان کے فرزند عبد اللہ بن جعفر بھی تنھے جو حبشہ ہی میں پیدا ہوئے تنھے۔ حضرت جعفر جنگ موتہ مضافات ملک شام میں حضور کے نشکر کے مردار ہوکر گئے۔اور دبیں شہید ہوئے ایک فخص۔

اور بن عبد تمس بن عبد مناف سے خالد بن سعید بن عاص بن امید بن عبد تمس مع اپنی بیوی امینہ بنت خالد جوجشہ بی جی پیدا ہوئے سے خالد مرج الصفر کی جنگ جی جوخلات صدیق جی ملک شام جی ہوئی تھی شہید ہوئے۔ اور خالد کے بھائی عمر و بن سعید بن عاص مع اپنی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امید بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشہ جی ہوئے۔ اور عبد بند معمد بی کا طرف بنت صفوان بن امید بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشہ جی ہوئے۔ اور عمر و بن سعید حضرت صدیق کی خلافت جی اجتادین کی جنگ جی جوشام کا ایک شہر ہے شہید ہوئے۔ اور معمد بن کی خلافت جی اجتادین کی جنگ جی جوشام کا ایک شہر ہے شہید ہوئے۔ اور معمد بن ابنی فاطمہ جن کو حضرت عمر نے اپنی خلافت جی بیت المال کا خزا نجی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبد المال کا خزا نجی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبد المال کا خزا نجی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبد المال کا خزا نجی بن ابنی فاطمہ بن ربیعہ کے حلیف بیرچا شخص حبثہ ہے آئے۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصیٰ میں سے اسود بن نوفل بن خویلدا یک فخف ۔اور بن عبدالدار بن قصی سے جہم بن قیس بن عبدشر جیل مع اپنی اولا دعمر و بن جہم اور خزیمہ بنت جہم اور اپنی بیوی حرملہ بنت عبدالاسود کے جن کا حبشہ بی میں انتقال ہوا تھا ایک فخف ۔

۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے عامر بن الی و قاص اور عتبہ بن مسعود بنریل سے ان کے حلیف۔ دو مخفس۔ اور بنی تیم بن مرہ بن کعب سے حرث بن خالد بن صحر مع اپنی بیوی ربطہ بنت حرث بن حبیلہ کے جن کا انتقال حبشہ ہی میں ہوا۔ ایک فخف ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ ہے معمر بن عبداللہ بن تصلہ ایک شخص ۔

اور بنی عامر بن لؤگ ہے ابو حاطب بن عمر و بن عبدشمں۔اور مالک بن ربیعہ بن قیس بن عبدشمس مع اپنی بیوی عمر ہ بنت سعدی بن وقد ان بن عبدشمس کے۔ووضی۔ اور بی حرث بن فہر بن ما لک ہے حرث بن عبد قیس بن لقیط۔ایک شخص۔

اور جن مہا جرین کا ملک جبش میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی عورتوں کی بھی نجاثی نے کشتیوں میں سوار کر کے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ پس بیسب لوگ جواس وقت جبش سے حضور کی خدمت میں حبشہ سے آئے یا جنہوں نے حبشہ ہی میں انتقال کیا یا جوان کشتیوں کے آنے کے بعد آئے ان کے نام بیر ہیں۔

بنی امیہ بن عبد تلمس سے عبید اللہ بن جحش بن ریا ب اسدی بنی خزیمہ میں سے بنی امیہ کے حلیف مع اپنی بیوی ام حبیبہ بنت عبید اللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبید اللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبید اللہ جب سے بیا اسلام کو چھوڑ کر نصر انی ہوگیا۔ اور اس کے بعد حضور نے اس کی بیوی ام حبیبہ سے شاوی فرمائی۔

عروہ ہے روایت ہے کہ عبیداللہ بن جحش مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہو کر حبشہ میں گیا تھا۔ جب وہاں جا کرنصرانی ہوگیا تو مسلمانوں ہے کہا کرتا تھا۔ کہ ہم نے تو بیدد کچھ لیاا درتم ابھی ڈھونڈ ھتے بھرتے ہو یعنی تم دین کی تلاش میں ہواور مجھ کو دین مل گیا۔

ابن آئی کہتے ہیں اور قیس بن عبداللہ بنی اسد بن خزیمہ میں سے ایک شخص تھا۔ اور یہ امیہ بنت قیس کا باپ تھا اور امیہ اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور قیس کی بیوی برکتہ بنت بیار ابوسفیان کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھی جب عبید القداور قیس حبشہ کو گئے ہیں ۔ تو ان دونوں عور توں لعنی ام حبیبہ اور امیہ کوساتھ لے گئے تھے۔
اور بنی اسد بن عبدالعزی سے بزید بن زمعہ بن اسود بن المطلب بن اسدیہ حنین کی جنگ میں شہید ہوئے اور عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد۔ ان کا ملک حبش میں انتقال ہوا۔ و شخص۔

اور بنی عبدالدار بن قصی ہے ابوالروم بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار ۔ اور فراس بن نضر بن حرث بن کلا و بن علقمہ بن عبدمنا ف بن عبدالدار ۔ و و خص ۔

اور بنی زہرہ بن کلاب بن مرہ سے مطلب بن ازہر بن عبد عوف بن عبدالحرث بن زہرہ مع اپنی بیوی بنت البی عوف بن صبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم کے حبش گئے اور وہیں ان کا بیٹا عبداللّہ بن مطلب بیدا ہوا۔ اور وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبداللّہ بی اپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص ۔

وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے عبداللّہ بی اپنے باپ کا وارث ہوا ہے ایک شخص ۔

بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ سے عمرو بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بی قا دسیہ کی جنگ میں مضرت سعد بن البی وقاص کے لئکر کے ساتھ شہید ہوئے ۔ ایک شخص ۔

اور بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب سے ہبار جن سفیان بن عبدالاسد بید حضرت ابو بکر کی خلافت میں اجتادین کی جنگ میں شہید ہوئے۔اور بن کے بھائی عبداللہ بن سفیان حضرت عمر کی خلافت میں رموک کی

جنگ میں شہید ہوئے ۔اوران کی شہادت میں شک ہے کہ آل ہوئے یانہیں ۔اور ہشام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ۔ تین مخض ۔

اور بن جمح بن عروبن ہصیص بن کعب سے خاطب بن حرث بن معمر بن صبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح معدا ہے دونوں بیٹوں حرث اور محمداورا پنی بیوی فاطمہ بنت مجلل کے حبشہ کو گئے ۔ حاطب نے تو وہیں حبشہ بیں انقال کیا اور ان کی بیوی دونوں بیٹوں کو لے کر انہیں کشتیوں میں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر مدینہ میں آتھال کیا آئیں اور حاطب کے بھائی خطاب بن حرث بھی اپنی بیوی قلیبہ بنت یبار کو لے کر حبثہ مجھے اور وہیں انتقال کیا اور ان کی بیوی قلیبہ بنت یبار کو نے کر حبثہ میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کی بیوی قلیبہ بنت یبار کشتی میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کے بیوی قلیبہ بنت یبار کشتی میں حبثہ گئے ۔ اور سفیان اور ان کے بیٹوں جنا دو اور جا ہر اور جا ہر نے حضرت عمر کی خلافت میں انتقال کیا۔ جھفی ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن محر ثان بن عوف بن عبید بن عوتی بن عدی بن عدی بن عدی بن عدی بن کعب حبشہ میں فوت ہوئے وہ شخص عدی کے ساتھ ان کا بیٹا نعمان بن عدی بھی تھا۔ مہا جرین کے ساتھ مدینہ میں آ گیا۔ اور حفز ت عمر نے اس کو علاقہ بھرہ میں شہر حیسان کا حاکم بنایا تھا۔ بیدا کیٹ شاعر شخص تھا۔ اس نے چندا شعار کیے اور ان میں شراب اور معثوق کی تعریف کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حفز ت عمر نے بھی سے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا بید حفز ت عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حمز سے بھی ایک شاعر شخص ہوں تتم ہے خدا کی میں ان افعال کا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المونین میں ایک شاعر شخص ہوں تتم ہے خدا کی میں ان افعال کا مرتکب نیمیں ہوا ہوں۔ جواشعار میں بیان کئے ہیں حفز ت عمر نے فر مایا خیر جوتو نے کہ سوکہا مگر اب تو جب زندہ عمر کر میری طرف سے کہیں کا حاکم نہ ہے گا۔

اور بنی عامر بن لؤ می بن غالب بن فہر سے سلیط بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامرانہیں کوحضور نے پیغامبر بنا کر ہو ذ و بن علی حنق کے پاس بمامہ میں بھیجا تھا۔ایک شخص۔

اور بنی حرث بن فہر مالک سے عثان بن عبد عنم بن زہیر بن ابی شداد۔ اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن حرث بن فہر۔ اور عیاض بن زبیر بن ابی شداد تین شخص۔

پس جولوگ حبشہ کے مہا جرین میں سے بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔اور نہ مکہ میں حضور کے پاس والیس آئے تھے۔اور جولوگ اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور جن کو نجاشی نے ان دونوں جہازوں میں سوار نہیں کیا تھا ہے سب چونتیس آ دمی تھے۔اور جولوگ یا ان کی اولا دھبشہ میں نوستہ ہوئے ان کے نام ہے ہیں۔

ہی عبد شمس بن عبد مناف سے عبد اللہ بن جحش بن ریا ب نصر انی ہو کر حبشہ میں مرگیا۔ اور بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصلی سے عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد۔اور بن جمج سے حاطب بن حرث اور ان کے بھائی حظا ب بن حرث ۔اور بن سمیص بن عمر و بن سمیص بن کعب سے عبد اللہ بن حرث بن قیس۔

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی سے عروہ بن عبدالعزیٰ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف۔اور عدی بن نصلہ سات مخفس۔اوران کی اولا دہیں ہے بنی تیم بن مرہ سے موسے بن حرث بن خالد بن صحر بن عامرا یک مخفس۔

راوی کہتا ہے کل عورتیں جنبوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی سولہ تھیں علاوہ ان لڑکیوں کے جوحبشہ میں پیدا ہوئیں۔ بنی ہاشم میں سے حضرت رقیہ حضور کی صاحبز ادی۔

اور بن امیہ سے ام حبیبہ بنت البی سفیان اور ان کی بیٹی حبیبہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ساتھ ہی آئیں۔ اور بن مخزوم سے ام سلمہ بنت البی امیدا پی بیٹی زینب بنت البی سلمہ کو لے کر حبشہ سے آئیں بیلا کی حبشہ ہی میں پیدا ہوئی تھی۔

اورینی عامر بن لوگ ہے سود ہ بنت زمعہ بن قبیں اور سبلہ بنت سہیل بن عمر د ۔اورمجلل کی بیٹی ۔اورعمر ہ بنت سعدیٰ بن وقد ان ۔اورام کلثوم بنت سہیل بن عمر و ۔

اور مختلف تبائل عرب ہے اساء بنت عمیس بن نعمان شعمیہ ۔ اور فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث

كنانيه-اورفكيهه بنت بياراورحسنة جيل كي والده-



عبدالله بن جعفر بن الى طالب بنى ہاشم ہے۔اور بنى عبدشمس ہے محمد بن الى حذیفہ۔اور سعید بن خالد بن سعیداوران کی بہن امنة بنت خالد۔اور بنی مخز وم سے زینب بنت الى سلمہ بن عبدالاسدہ۔اور بنی زہرہ سے عبداللہ بن مطلب بن از ہر۔

اور بنی تیم ہے موئی بن حرث بن خالداوران کی بہنیں عائشہ بنت حرث اور فاطمہ بنت حرث اور زینب بنت حرث ۔ بیہ پانچ کڑ کے اور پانچ کڑ کیاں ہیں۔ لڑ کے عبدالقد بن جعفراور محمد بن ابی حذیفہ اور سعید بن خالداور عبداللہ بن مطلب اور موئی بن حرث ۔ اور لڑ کیاں امة بنت خالداور زینب بنت ابی سلمہ اور عاکشہ اور زینب اور فاطمہ خرث بن خالد بن صحرکی بیٹیاں۔

ابن ایخی کہتے ہیں خیبر سے فارغ ہو کرحضور مدینہ میں رہیج الاول ٔ رہیج الآخرُ جمادی الاو**ل ُ جمادی** الآخرُ رجب ٔ شعبان ٔ رمضان اورشوال آٹھ مہینہ رہے اوران مہینوں میں حضور نے جا بجا چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فر مائے پھرذی قعد کے مہینہ میں عمر ۃ القصنا کی تیاری کی۔

#### عمرة القضاء كابيان

یہ وی مہینہ ہے جس میں پچھلے سال مشرکوں نے حضور کو عمرہ نہ کرنے ویا تھا اور مقام حدیبیہ سے حضور واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اس سبب سے اس عمرہ کا نام عمرۃ القصار کھا ہے۔ اور بعض اس کوعمرۃ القصاص کہتے ہیں کیونکہ مشرکوں نے حضور کو ۲۰ مدیس مسجد کرام میں جانے سے روکا تھا۔ پس اب حضور اس کے قصاص میں تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں ذیقعدہ کے مہینہ کے صفی وافل ہوئے۔

ابن عبس کہتے ہیں ای کے تعلق بیآیت نازل ہوئی ہے۔وَ الْحُو ُ مَاتُ قِصَاصُ اور مدینہ میں حضور نے عویف بن اصبط دیلی کوحا کم مقرر کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں اس عمرہ میں وہ سب مسلمان حضور کے ساتھ تھے جو اس سے پہلے عدیبیہ میں روکے گئے تھے اور یہ عہجری کا واقعہ ہے جب اہل مکہ نے حضور کے آنے کی خبر سی ۔ مسجد حرام سے لکل کر سب وال اللہ وہ میں جمع ہوئے تا کہ حضور کے آئے کی سیر دیکھیں۔ اور آپس میں کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نہایت وارا الندوہ میں جمع ہوئے تا کہ حضور کے آئے کی سیر دیکھیں۔ اور آپس میں کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نہایت

ننگ حال اور بھوکے بے طاقت لوگ ہیں۔حضور نے بھی بیسنا اور جب آپ مسجد حرام ہیں داخل ہوئے تو چ در میں سے داہنا شاندا پنا باہر نکال لیا۔ جبیبا کہ طواف میں قاعد ہ مقرر ہے اور فر مایا خدا اس شخص پر رحم فر مائے جوآج اپنی قوت ان مشرکین کو دکھا کیں اور پھر مع اصحاب آپ نے دوڑ کر تین طواف کئے اور رکن بمانی اور حجر اسود کو پوسد یا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طواف میں دوڑ نا اور شانہ کو کھلا رکھنا لا زم نہیں ہے کہونکہ حضور نے یہ فعل مشرکین کے دکھانے کو کیا تھا۔ گر جب حضور نے جمہ الوداع میں بھی ایسا ہی کیا تب بیطریقہ جاری ہوگیا۔ عبدالقد بن رواحہ آ پ کی اوٹنی کی مہاری ہوگیا۔ عبدالقد بن رواحہ آ پ کی اوٹنی کی مہار کیڑے ہوئے اشعار بڑھ رہے تھے۔ اشعار

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُوْلِهِ يَا رَبِّ إِنِّيْ مُوْمِنٌ بِقَبِيْلِهِ

ہث جاؤاے کفار کی اولا داس کے راستہ ہے ہث جاؤ۔ پس سارا خیبراس کے رسول کے پاس میں ہے۔اےاب میں رسول کی بات پرائیان لا یا ہوں۔

اَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قُلُولِهِ لَهُ لَحُنَّ قَتَلْمَاكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ كَمَا قَتَلْمَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ

اور میں نے اس کو قبول کرنے میں خدا کا حق پہچانا ہے۔اے کفار ہم نے تم کواس کی تاویل پر قبل کیا ہے جیسا کہ اس کی تنزیل پرتم کو آل کیا ہے۔

ضَرُبًا يُرِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَ يُزِيْلُ الْخَلِيْلَ مِنْ خَلِيلِهِ اليى ضرب لگائى ہے جو كھو ہڑى كواس كى جگہ ہے جداكرتى ہے اور دوست كودوست سے فراموش كروجى ہے۔

ابن اتخل کہتے ہیں ای سفر میں حضور نے میمونہ بنت حرث سے بحالت احرام شادی کی فدید شادی حضرت عباس نے کرائی تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن ام فضل کو جوحضرت عباس لی بیو ک تھیں۔ دیا تھا اور ام فضل نے وہ اختیار حضرت عباس کو دیا حضرت عباس نے ان کی شادی حضور ہے کر دی۔ اور حضور نے میمونہ کے مہر کے جیار سودرم عنایت کئے۔

را وی کہتا ہے حضور مکہ بیس تین روز رہے جب تیسرا روز ہوا۔ تو قریش نے حویطب بن عبدالعزی بن

الی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل کو چند قریش کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا کہ اب تمہاری مدت اقامت پوری ہوگئی للبذاتم اب چلے جاؤ۔ حضور نے فر مایا تمہارا کچھ حرج نبیس ہے ہم یہاں شادی کر کے کھانا پکا کیس کے ۔اور تمہاری بھی وعوت کریں گے۔قریش نے کہا ہمیں تمہاری وعوت نبیس جا ہے ۔ تب حضور خودمعہ صحابہ کے روانہ ہو گئے اور الورافع اپ نے غلام کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ ویا۔ چنا نچہ الورافع ان کو لے کر مقام سرف میں حضور سے جا کر ملے اور ویس حضور نے میمونہ سے ضوت فر مائی اور ذیجہ کے مہینہ میں مدینہ والیس تشریف لائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں اس کے متعلق القدتعالی نے بيآ بت نازل فرمائی ہے:

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرُّونِيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ أَمِنِيْنَ مُحَلِقِينَ وَمُولِيَا ﴾ وَمُولَا يَا انْ ءَاللّٰهُ وَلَا يَا نُولِيَا ﴾ وَمُعَلِّم مَالَّهُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ وَمُعَلِّم المن مُدا نَ اللّٰهُ مَرُورَتُم مَجِدِحرام مِن امن عَدا فَدا فَي اللّٰهِ مَالَمُ وَالْ يَا انْ ءَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَم مَجِدِحرام مِن امن اللّٰهُ عَدا فَي اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدا فَي اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ وَاللّٰهُ وَلِي مُعْلَمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ ولَا مُلّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰ

#### غزوهٔ موتد کابیان

یے غزوہ جمادی الاول ۸ ہجری میں ہوااور حضرت جعفر اور زیداور عبداللہ بن رواحہ اسی میں شہید ہوئے ابن آسخق کہتے ہیں مدینہ میں حضور باقی مہینہ زیجہ کااور محرم اور صفراور رہتے الاول اور رہتے الثانی کامہینہ ہے۔ پھر جمادی الاول میں آپ نے مقدم موند کی طرف جومضافات ملک شام ہے ہے اپنالشکر روانہ فرمایا۔ ابن اسخق کہتے ہیں ۔ اس نشکر کاحضور نے زید بن حارثہ کوسر دار کیا تھا اور فرمایا تھا۔ اگر زید شہید ہوں تو پھر جعفر سروار ہوں اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو پھر جعفر سروار برانانا۔

پس لوگ اس جہاد کے واسطے تیار ہوئے اور تین ہزار آ دمیوں کا نشکر تیار ہوا۔ جب بیاشکر رخصت ہوئے لگا تو نشکر کے سر دار دل کورخصت کرنے آئے جب سب رخصت ہو گئے تو عبدالقد بن رواحہ رونے لگے لوگوں نے بوجیدالقد نے کہا میں دنیا یا کسی چیز کی محبت سے نہیں روتا ہوں۔ مجھ کوا کے آیت رولا رہی ہے جو میں نے حضور سے تی ہے:

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقُضِيًّا ﴾

''لینی تم میں ہے کوئی ایس نہیں ہے جو دوزخ پر وار دنہ ہوگا پہ ضدا گا ہڑا اپکا وعدہ ہے''۔ پس میں اس خوف ہے روتا ہوں کہ دوزخ پر وار دہو کر وہاں ہے کیونکر چھٹکا را ہوگا۔مسلمانوں نے کہا اے عبداللہ خداتم کواپنی حمایت میں رکھے اور دشمن کوسکوب کر کے تم کوشچے وسالم ہم ہے ملائے۔عبدا متدین روا حدنے اس وقت راشعار کے۔

لَكِيِّيْ أَمْالُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً اَضَرَبْتَد ذَاتَ فَرْغِ تَقْدنُ الزَّبَدَا وَكِيِّيْ أَمْالُ الرَّحْمٰنَ الزَّبَدَا وَ أَوْطَغْنَةً بِيَدِيْ حَرَّانِ مُجَهَّزَةً

کہ میں خدا ہے مغفرت مانگتا ہوں۔اور ایک ضرب گھرانے والی جو سر کو ان دے یا نیز ہ کی ضرب سامنے ہے ایسی۔

بِحَرْبَةِ تَنْفَدُ الْآخُشَاءَ وَالْكَبَدَاء حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوُا عَلَى حَدِّى اللهُ مِنْ غَاذِ وَقَدْ رَشَد وَأَدُ رَشَد

جوانتر یوں اور جگر کے پار ہو جائے تا کہ جب لوگ میری طرف سے گذریں تو کہیں خدااس کو نیکی دے بیو ہی شخص ہے جس نے جہا دکیا اور ہدایت پائی۔

ابن الحق كہتے ہیں جب لشكر جانے كے واسطے تیار ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ حضور كی خدمت میں رخصت ہونے كو حاضر ہوئے حضور نے ان كورخصت كيا اور بطور پيابيت كے مدينہ كے باہر تك ان كے ساتھ تشريف لے گئے اور پھررخصت فرماكر مدينہ ہيں تشريف لائے۔

راوی کہتا ہے جب یہ گئر چنے چلے مقام معان میں پہنچا جوز مین شام کے متعلق ہے تو ان کو خبر پنجی کے ہو قبل با دشاہ روم وشام نے ایک لا کھر ومیوں کی فوج اور ایک لا کھون تا باکن خم و جذام اور ہبراء اور قین اور بلی ہے جع کی ہے اور شہر آ ب میں جو بلقاء کے متعلق ہے آ کر تھہر ا ہے اور قبائل کی فوج پر اس قافلہ ایک شخص کو مردار کیا ہے مسلمان اس خبر کے سفنے ہے دورات تک مقدم معان میں متر دور ہے کہ کیا کریں بعض نے کہا اور کو جی کہ در گئر رکھتا ہے پھر یا تو حضور ہمارے مدد کو اور لشکر روانہ کریں یا جیسا تھم کریں گے اس کے موافق ہم کا ربند ہوں گے عبدالقد بن رواحہ نے لوگوں کے دل اپنی تقریر سے شجاع کئے اور کہا اے تو متم شہادت کی تلاش میں آئے ہو پھرتم کو دشمن کی تعداد اور کثر ت کا کیا اندیشہ ہے تم لوگ تعداد اور شود اور کثر ت و قلت کے حساب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین تن کی اشاعت کے واسطے نظے ہوجس دین کے ساتھ خدا فلت کے حساب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین تن کی اشاعت کے واسطے نظے ہوجس دین کے ساتھ خدا نے تم کو ہزرگ دی ہے اور شہادت تمہارا مقصود ہے۔ پس بسم اللہ کرنے قدم بیٹ ھاؤ دونوں بھوا ہوں ہیں ہی سے نے تم کو ہزرگ دی ہے اور شہادت تمہارا مقصود ہے۔ پس بسم اللہ کرنے قدم بیٹ ھاؤ دونوں بھوا ہوں ہی اس سے ایک بھلائی تمہار سے وار شہادت تمہارا مقصود ہے۔ پس بسم اللہ کرنے قدم بیٹ ھاؤ دونوں بھوا ہوں ہی اس می طرح

فوت نه ہوگا تمام کشکر نے عبداللہ کی اس تقریر کوئ کر کہاا ہے عبداللہ بیشک تم بچے کہتے ہوا ورکشکر آ گے کوروا نہ ہوا۔

زید بن ارقم کہتے ہیں۔ میں عبداللہ بن روا حدکے پاس رہتا تھا کیونکہ میں بیتیم تھا بیر میر کی پرورش کرتے ہے اور اس سفر میں یہی مجھ کواپنے ساتھ لے گئے اور اپنے چھچا ونٹ پر سوار کرتے تھے۔ پس ایک رات میں نے سنا کہ وہ شہادت کے اشتیاق میں اپنے اشعار پڑھ رہے تھے میں رونے لگا انہوں نے اپنا کوڑ ااٹھ کر مجھ کو دھمکا یا کہ کیوں روتا ہے خدا مجھ کہ شہاوت نصیب فرمائے گا۔

ابن اسحق کہتے ہیں جب مسلمان زمین بلقاء میں پہنچے ہرقل کالشکر بھی آپہنچا جس میں روم اور عرب کی فو جیس تھیں مسلمانوں کالشکر تو موند تام ایک گاؤں کے پاس اتر ااور دشمن کالشکر مشارفت تام ایک گاؤں کے پاس تھا۔

مسلمانوں نے اپنے لئنگر کا اس طرح انتظام کیا کہ میمند پر قطبہ بن قنادہ بن وذرہ کے ایک شخص کومقرر کیا اور میسرہ پرعبابر بن مالک انصاری کومقرر کیا پھر جنگ ہفاویدوا قع ہوئی اور زید بن حارثہ نے حضور کے نشان کے ساتھ خوب جنگ کی یہاں تک کہ بیہ جب بیشہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے نشان ہاتھ میں لیا اور خوب جہاو کیا اور جب بہت گھسان کی لڑائی ہوئی تو حضرت جعفر نے گھوڑے سے اتر کراس کی کونچیں کا ہ ویں اور خود اس قدر جہاد کیا گئے ترشہید ہوئے۔

افی علم کا بیان ہے کہ حضرت جعفر نے دائیں ہاتھ میں جھنڈ الیا تھا وہ ہاتھ آپ کا کٹ گیا تب آپ نے بائیں ہاتھ میں لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو نشان کو سینہ ہے وہ الیا یہاں تک کہ شہید ہوئے اور حضرت جعفر عمر کی تخیس برس کی تھی اللہ تھ کئی ہے حضرت جعفر کو ہاتھوں کے محاوضہ میں دو پرعنایت کئے جن ہے وہ جنت میں الرتے ہیں۔ اور بعض ہیر کہتے ہیں کہ ایک روی نے حضرت جعفر کے ایسی تکوار ماری تھی جس سے آپ کے دو حصے ہو گئے اور حضرت جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور بیاس وقت اپنے گھوڑ ہے کہ سوار تھے اور کھوڑ ہے گئے اتر ہاوران کا ایک بچانز او بھی کی بھنا گوشت کا نکڑا لے کر آیا اور کہا اس کو کھا کر ذراا پٹی کمرکو مضبوط کرو۔ کیونکہ تم بھو کے ہوعبداللہ نے اس گوشت کو بھینک کر نشکر کی طرف متوجہ کھایا تھا۔ کہ نشکر کے ایک طرف متوجہ کھایا تھا۔ کہ نشکر کے ایک طرف متوجہ ہوئے۔ اور اس قد رائز ہے۔ کہ آخر شہید ہوئے ان کے بعد ٹا بت بن اقر م بنی تحیلا ن کے ایک شخص نے جھنڈ ا اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا۔ اے مسلمانوں اب تم ایک سردار مقر رکر وسلمانوں نے کہ کہا تھی کو مقر رکر یں۔ ٹا بت اور کہا گور اور آئی کو مار تے مار تے وار دینے کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی اسے نے اور اس کے ایک تھی الی اور کہا تا ہے۔ نہا تھی کہا تھی سردار دینے کہا جس سردار کو مردار مقر رکیا اور خالد نے فورادشن کو مارتے مارتے اور تے مارتے کہا جس سردار کی کہر کو کو کہا تے ہیں تھی میں اور کہر کو کو کہا تھی اسے تھی تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی تھی کہا تھی تھی کہا تھی تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی تھی کہا تھی کہا تھی تھی تھی کہا تھی تھی تھی تھ

ابن آئل کہتے ہیں جب ہے لوگ اس جنگ علی شہید ہوئے تو حضور نے مدینہ میں فر مایا کہ زید بن حارفہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور اس قد رکڑے کہ شہید ہوئے پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی لڑ کر شہید ہوئے ۔ یہ کہہ کر حضور خاموش ہوگئے۔ کفار بچھ گئے اور ان کے چبرے متغیر ہوئے کہ ضرور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے۔ پہر چنانچہ پھر حضور نے فر مایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے پھر نش ن لیا اور وہ بھی لڑے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ پھر فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے و کے ہے۔ اور میں نے فر مایا اس خواب میں جنت کے اندر سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے و کے ہے۔ اور میں سبب عبداللہ بن رواحہ کے تخت میں بتایا جعفر اور زید کے تخت کے ایک شم کی کی دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کس سبب عبداللہ بن رواحہ نے تھوڑ اثر دو کیا تھا۔

ابن ایخی کہتے ہیں اساء بنت عمیس کہتی ہیں جس روز جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے حضور میرے

پاس تشریف لائے میں اس وقت پکانے کا سامان کر رہی تھی حضور نے مجھ سے فر مایا جعفر کے بچوں کو میرے

پاس لاؤ میں ان کو حضور کے پاس لائی حضور نے ان کو بیار کیا اور آپ کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوئے میں

نے عرض کیا یارسول اللہ کیا جعفر کی بچر فہر آئی ہے فر مایا ہاں آج ہی وہ شہید ہوئے ہیں اساء ہتی ہیں۔ میں کھڑی

ہوکر اس صدمہ سے چیخے اور رونے گئی۔ عور تیں محلّہ کی میرے پاس جمع ہوئیں اور حضور میرے گھرے نکل کر

اپنے گھر میں تشریف لائے اور فر مایا جعفر کی بیوی اور بچوں کے واسطے کھاٹا تیار کراؤ۔ کیونکہ ان کور نج کے سبب

سے پکانے کی فرصت نہ ہوگا۔

حفرت ع کشفر ماتی ہیں جب جعفر کے شہید ہونے کی خبر حضور نے بیان کی تو ہیں نے آپ کے چبرہ ہیں رئے و ملال پایا اور ایک شخص نے آ کرع ض کیا کہ حضور عورتیں بہت رو پیٹ رہی ہیں حضور نے فر مایا ان کو مع کر و و و شخص پھر آیا اورع ض کیا حضور و ہ بازنہیں آتی ہیں فر مایا ان کو جا کرمنع کر اور اگر بازنہ آ کی تو ان کے منہوں ہیں فاک ڈال ویں۔ حضرت عا کشفر ماتی ہیں ہیں نے اپ دل ہیں اس شخص کو کہا ضدا بچھ کو دور کر بوتو نے اپنے تئیں بھی نہیں چھوڑ الیعنی ان کی تو شکایت کرنے آتا تھا اب خود حضور کی نا فر مانی کرے گا لیعنی ہیں جانتی تھی کہ یہ عورتوں کے مونہوں اہل خال نہیں ڈال سکتا ہے۔ ابن آئی کہتے ہیں قطبہ بن قادہ عذری نے جو مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے مردار تھے میرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے مردار تھے میرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے مردار تھے میرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ کے مردار تھے میرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی معنور کی کامردار تھا قبل کیا۔

ابن اتخل کہتے ہیں بی عنم میں ایک عورت کا ہندھی اس نے اپنی تو م سے حضور کے لئکری آمدی خبرین کر کہ یہ ایک اس کے اپنی تو م سے حضور کے لئکری آمدی خبرین کر کہ یہ ایک الشکر آر ہا ہے جو بہت خون بہائے گا اور خوب قبل کرے گا۔ پس بیلوگ اس کا ہند کے کہنے سے صحابہ کے مقابل ند آئے اور مقابلہ پر جولوگ آئے وہ قبیلہ حدی کی شاخ بی نقلبہ تھے جب خالد

لشکر کو لے کرمقام مؤتہ ہے واپس ہوئے تو ان کی طرف بھی آئے۔

راوی کہتا ہے جب بیلنگر مدینہ کے قریب پہنچ۔ مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کوآئے اور حضور بھی سوار ہو کرتشریف لائے لڑکے جولئنگر سے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کرآئے کے حضور نے فر مایا۔ ان بچوں کو گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے میں لے لواور جعفر کے بیٹے کو مجھے دواور حضور نے عبدالقد بن جعفر کوا پی گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے بعض لوگوں نے اس لئنگر پر خاک ڈ التی شروع کی اور کہ تم لوگ راہ خدا ہے بھی گر کرآئے ہے ہو حضور نے فر مایا میں لوگ کرتھیں آئے ہیں بلکہ ان شاء القد سے بھر دوبارہ جانے والے ہیں۔

ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سلمہ بن ہشام بن عاص بن مغیرہ کی بیوی ہے پوچھ کیا وجہ ہے کہ ہیں سلمہ کونماز میں حضور کے ساتھ نہیں دیکھتی سلمہ کی بیوی نے کہاتھم ہے خدا کی وہ مجبور ہیں کیا کریں جب گھر ہے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھاگ آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھاگ آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھاگ آئے ہیں اس سبب ہے وہ شک بھوکر گھر ہیں جیٹھ گئے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں موند کی جنگ میں جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کوسر دار بنایا اور خدانے ان کے ہاتھوں پر اس جنگ کی فنچ کی تو مدید ہیں آئے تک یہی اس اشکر کے سر دار رہے۔

# ان لوگوں کے نام جو جنگ مونہ میں شہید ہوئے

بنی ہاشم میں سے جعفر بن انبی طالب بنی عدر اور زبیر بن حارث اور بنی عدی بن کعب میں سے مسعود بن اسود بن حارث مارث بن نصلہ ۔ اور بنی ما لک بن حسل سے وہب بن سعد بن انبی سرح ۔ اور انصار میں سے بھر بن اسود بن حارث بن نصلہ ۔ اور بنی ما لک بن حسل سے وہب بن سعد بن انبی سرح ۔ اور انصار میں سے بھر بن حرث بن خزرج سے عبداللہ بن رواحہ اور عباد بن قیس ۔ اور بن غنم بن ما لک بن نبی رسے حرث بن نعمان بن صاف بن نصلہ بن عبد بن عوف بن غنم ۔ اور بنی مازن بن نجار سے سراقہ بن عمر و بن عطیہ بن خنساء۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بنی ہازن بن نج رہے اس جنگ ہیں ابن شباب زہری نے ان لوگوں کو بھی شہید ذکر کیا ہے۔ ابوکلیب اور جابر عمر و بن زید بن عوف بن مبذول کے دونوں ہیئے اور بنی ما مک بنی افضیٰ سے عمر و اور عامر بن سعد بن حباد بن سعد بن عار بن نظلبہ بن ما لک بن افضی کے دونوں ہیئے۔ بس بیلوگ اس جنگ ہیں شہد ہوئے۔ دونوں ہیئے۔ بس بیلوگ اس جنگ ہیں شہد ہوئے۔ دونوں الله علیهم اجمعین۔



#### بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ



این آخل کہتے ہیں مونہ کی طرف کشکر روانہ کر کے حضور مدینہ میں جمادی الآخر اور رجب کا مہینہ رہے اور ای اثناء میں بنی بحر بن عبد منا ق بن کنانہ نے بن خزاء برزیادتی کی جس کا باعث بیہ واقعا کہ ایک شخص مالک بن عباد حضری بامی بنی اسود بن رزن کا حلیف تھا۔ اور سوداگری کے واسطے نکلاتھا۔ جب بینزاعہ کے ملک میں پہنچا تو بنی خزاعہ نے اس کو لل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بحر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پا کر قتل کر دیا۔ بن خزاعہ نے اس کو لل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بحر نے خزاعہ کے ایک آدمی کو موقع پا کر قتل کر دیا۔ بن آخل کے بدلہ میں مقام عرضہ کے اندر حرم کے پاس بنی اسود بن رزن میں سے تین شخصوں کو جو بنی کنانہ کے سرگردہ اور فخر سے یعنی سلمی اور کا شوم اور ذویب ان کو تل کر دیا۔ ابن آخل کہتے ہیں بنی اسود زمانہ جا بلیت میں اپنے مقتول کے دوخون بہا لیتے شے اور باتی سب لوگ ایک خون بہالیا کرتے سے۔ اور بیان کی بات تھی۔

راوی کہتاہے بنی خزاعداور بنی بحرآ پس کے انہیں جھڑ وں میں گرفتار تھے کہ اسلام نے شاکع ہوکرسب
کواپنی طرف متوجہ کرلیا اور قبائل کے باہمی فساد کم ہو گئے اور اب جو بیدھد بیبیہ کی صلح ہوئی اور اس میں بیبی ایک
شرط کھی گئے۔ کہ جس کا جی جا ہے وہ حضور کے عہد میں داخل ہوا ور جس کا جی جا ہے وہ قریش کے عہد میں داخل
ہو۔ پس بی خزاعہ حضور کے عہد میں داخل ہوئے اور بنی بحرقر ایش کے عہد میں داخل ہوئے۔

ابن المحق كہتے ہيں بنی ديل نے جو بنی كركی ایک شاخ بتھے اس سلح كوننيمت بچھ كر چاہا كہ بنی اسود کے ان لوگوں كا جو بنی بر نے تقل كئے بتھے ۔قصاص ليس ۔ پس نوفل بن معاويد ديلی جو بنی ديل كاسر دارتھا اپنی قوم كو ساتھ ليے كر بنی فزاعہ کے ایک چشمہ پر جس كو و تير كہتے ہتھے پہنچا اور فزاعہ کے ایک شخص كوتل كر دیا۔ بنی فزاعہ بھی ان سے لڑنے کے لئے تیار ہوئے اور دونوں قبيلوں میں خوب جنگ ہوئی ۔ قريش نے ہتھيار وغير ہسا ہان سے بنگ بمركو مدد پہنچائی اور دات كے وقت پوشيد ہ ان كی طرف ہے جنگ ہمی كی يہاں تک كہ فزاعہ ہيچھے ہئے بئے

حرم کے پاس آگئے اس وقت بنی بکرنے اپنے سر دارنوفل ہے کہا کہ اے نوفل اب تو ہم حرم میں آگئے جنگ موقو ف کرنی جائے خدا میں وقت فدا میں فراس وقت فدا میں اوقت فدا میں خدا ہے ڈرفول نے اس وقت ایک سخت کلمہ کہا لین کہا اے بنی بکر اس وقت فدا مہیں ہے تم اپنا بدلہ لواور تمہارے لوگوں کو بھی تو انہوں نے حرم بی میں قبل کیا تھا پھرتم ان کو حرم میں کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔

راوی کہتا ہے اور جس شخص کو انہوں نے چشمہ پرتل کیا تھا۔اس کا نام مدبہ تھا اس نے اپنے ساتھی تمیم بن اسد سے کہا کہ اے تمیم تو بھاگ جا میں ان کے مقابل ہو کر مرج وُل گایا یہ جھے کو چھوڑ ویں گے۔اور بیٹخص بڑا کمز ورتھا۔ چنا نچہ بیتو مقابل ہوا اور مارا گیا اور تمیم وہاں سے بھاگ آیا۔پھر جب فزاعہ مکہ میں واخل ہوئے تو بدیل بن ورقا اورایک اور شخص کے مکان میں جو حلیف تھ انہوں نے پنا ولی۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب بنی بکراور قریش نے بی خزاعہ پر اس قدر زیاد تی کی۔اوران کوئل و غارت کیا اورحضور کے عہدو بیان کوتو ژویا۔ کیونکہ بی خز اعد حضور کے عہد میں داخل تنے۔ پس عمرو بن سالم خز اعی مکہ سے ر دانہ ہوکر حضور کی خدمت میں پہنچا حضور اس وقت مسجد میں صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تنے اس نے حاضر ہوکرتمام واقعہ عرض کیا۔اور مدد کی درخواست کی حضور نے فر مایا اے عمر و بن سالم تیری مدد کی گئی۔ پھرا یک با دل حضور کوآ سان پر دکھائی ویا۔فر مایا پہ باول بن کعب مین خزاعہ کی مدد کے واسطے آیا ہے پھراس کے بعد خزاعہ کے اور چندلوگ جن میں بدیل بن ور قانجی تھا۔حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور قریش کے بنی بحر کی مدو کرنے اور خزاعہ برظلم وزیادتی کرنے کا سارا حال بیان کیا پھر مکہ میں واپس آ گئے اور حضور نے لوگوں سے فرمایا کدابوسفیان عنقریب ہی تمہارے پاس آیا جا ہتا ہے اور عہد کی مضبوطی اور مدت کی زیادتی کی درخواست کرے گا۔ چنانچہ بدیل بن ورقا وغیرہ خزاعہ کے لوگ جب مکہ کو واپس جا رہے تنے تو ابوسفیان ان کو مقام عسفان میں آتا ہوا ملا قریش نے اس کو مدینہ میں حضور کے پاس عہد کے استحکام اور جنگ موقوف ہونے کی مدت بڑھانے کے واسطے بھیجا تھا۔ جب ابوسفیان نے بدیل بن ورقا کو دیکھا تو ہو جیما کہا ہے بدیل کہاں ہے آتے ہو۔اورابوسفیان کو بیدیقین تھا کہ بیضرورحضور کے پاس ہے آیا ہے۔ بدیل نے کہا ہیں کسی کام کوساحل کی طرف گیا تھا ابوسفیان نے کہا محمہ کے باس تونہیں گئے بدیل نے کہانہیں پھر بدیل تو آ کے روانہ ہو گیا اور ابوسفیان نے کہااگر بید مدینہ کیا ہے تو ضروراس کے اونٹ نے تھجوریں کھائی ہوں گی پھراس نے بدیل کے اونٹ کی جگہ کے پاس آ کراس کی میکنی تو ژکر دیکھا تو اس میں سے تھطی نگل ۔ ابوسفیان کویفین ہو گیا کہ ضرو دیپہ مدینه گیا تھا پھر ابوسفیان مدینہ ہیں آیا۔اور پہلے اپنی بنی ام حبیبے پاس گیا جوام المومنین تھیں اور حصور کے بچھونے پراس نے بیٹھنا جاہا۔ام الموشین نے اس بچھونے کو لپیٹ دیا ابوسفیان نے کہا اے بیٹی کیاتم اس

بچھونے کوبھی مجھ سے بہتر مجھتی ہو۔ام حبیبہ نے فر مایا یہ بچھونا خاص حضور کا ہے اور میں مناسب نہیں مجھتی ۔ کہتم ا کیے مشرک اور نا یا کشخص ہو کر اس پر بیٹھو۔ابوسفیان نے کہاا ہے بیٹی میرے پیچھے تو شر میں مبتلا ہوگئی۔ پھر ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور آپ ہے گفتگو کی۔ آپ نے پچھے جواب نہ دیا۔ تب بید حفزت ابو بمرکے پاس آیا وران ہے کہا کہتم چل کرحضور ہے میرے واسطے گفتگو کرو۔حضرت ابو بکرنے کہا ہیں ہے کام نہیں کرسکتا۔ پھرا بوسفیان حضرت عمر کے پاس آیا۔اوران سے کہاانہوں نے جواب دیا کہ کیا ہیں تیری سفارش کروں ۔ تشم ہے خدا کی اً سرمیرے پاس ایک تنکا بھی ہوگا تب بھی بیں اس کے ساتھ تم لوگوں ہے جنگ کروں گا۔ تب ابوسفیان حضرت علی کے پاس آیا۔حضرت فاطمہ بھی و بیں تھیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی گود میں بیٹھے تتھے ابوسفیان نے کہ اے ملی تم سب سے زیا وہ رشتہ میں میرے قریبی ہو۔اور میں ایک حاجتمند ہوکرتمہارے پاس آیا ہوں اگر میں جیسا آیا ہوں ویسا ہی نا کا میاب چلا گیا۔تو بہت ذلیل ہوں گا۔حضرت علی نے فر مایا اے ابوسفیان حضور کوایک ایسا امر در پیش ہے کہ ہم ہر گز حضور ہے اس کے متعلق کچھے کہ نہیں کتے پھر ابوسفیان حضرت فاطمه کی طرف متوجه ہوا۔ اور کہنے نگا اے محمد کی صاحبز ادی تم ایسا کرسکتی ہو کہ اپنے صاحبز ا دوں کو تھم دو کہ بیلوگوں ہیں پناہ بکاریں حضرت فاطمہ نے فر مایا میرے بچوں کو کیا لائق ہے کہ وہ پناہ یکاریں اور بھلاحضور پرکون بناہ یکارسکتا ہے۔ابوسفیان نے حضرت علی سے کہا کہا ہے ابوالحن میں بخت مصیبت میں گرفنار ہو گیا ہوں تم مجھ کو پچھ تھیجت کرو۔حضرت علی نے فر مایا۔ میں کوئی ایسی ترکیب نہیں جانتا جس سے تم کو فا کدہ پہنچ سکےصرف میہ بات ہے کہتم بنی کنانہ کے سردار ہو۔ پس تم لوگوں میں کھڑے ہوکر پناہ پکار دواور پھر اینے گھر کو چلے جاؤ۔ ابوسفیان نے کہا کیا اس تر کیب ہے مجھے فائدہ پہنچے گا۔حضرت علی نے فر مایا بہتو ہیں نہیں کہتا کہ فائدہ بہنچےگا۔ یانبیں تمراس کے سواا ورکوئی ترکیب نہیں ہے۔ ابوسفیان بیمن کرمسجد میں آیااور پکارکر کہا اے لوگو میں نے سب کے درمین میں پناہ قائم کر دی۔ اور پھراپنے اونٹ پرسوار ہوکر مکہ کوروانہ ہوا۔ جب قریش کے پاس پہنچا۔قریش نے کہا کہو کیا خبر لائے ابوسفیان نے کہا محد من چیز کے تو مجھ کو پچھ جواب نہیں ویا۔ بھر میں ابو بھر کے یاس گیا۔اس میں بھی میں نے پچھ بھلائی نہیں یائی۔ پھر میں عمر شیخہ سے یاس گیا۔اس کو میں نے سب سے زیادہ وشمن پایا۔ پھر میں علی کے پاس گیا۔ان کوسب سے زیادہ نرم پایا۔اورانہوں نے ایک تركيب مجھ كو بتائى جوكر كے آيا ہوں اور يدين نہيں جانتا كداس سے مجھ كو يجھ فائدہ بھى بہنچا يانہيں۔قريش نے کہاعلی نے جھ سے کیا کہ ابوسفیان نے کہا کہ ملی نے مجھ سے ہ کہا کہلوگوں میں پناہ پکار دے چنانچے میں نے بکار وی قریش نے کہا پھرمحمہ نے بھی اس کو جائز رکھا یانہیں اور سفیان نے کہانہیں ۔قریش نے کہا پس تو علی نے بچھ ے ایک کھیل کرایا اور کیا ہوا۔ ابوسفیان نے کہا ہے تم ہے خدا کی اور کونی بات اس کی سوامجھے معلوم نہ ہوئی۔

رادی کہتا ہے پھرحضور نے لوگوں کو تیاری کا تھم دیا۔ اور حضور کی از داخ بھی حضور کے سامان سنر کو درست کر رہی تھیں۔ درست کر نے لگیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اور وہ حضور کا سامان درست کر رہی تھیں۔ ابو بکر نے پوچھاا ہے بیٹی حضور کا کس طرف جانے کا قصد ہے عائشہ نے کہا یہ تو حضور نے ظا برنہیں کیا۔ پھر حضور نے لوگوں کو نبر دی کہ آپ کا ارادہ فتح کمہ کا ہے اور بہت جلد تیار ہونے کا تھم دیا اور دعا کی کہ اے اللہ مجبروں اور فبروں کو ابل کمہ سے روک دے تا کہ ان کو ہمارے چہنچنے کی بالکل خبر نہ ہو۔ اور ہم ایک دم ان پر جا پڑیں۔ پس لوگ نبریت چستی سے تیار ہوئے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سفر کمد کی تیاری کی حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط اہل کمد کے نام حضور کی تیاری اور لنگرکش کے متعلق لکھ کرایک عورت سارہ نام کے ہاتھ بچھ عرد دوری دے کر کمدروانہ کیا یہ عورت بن علی المحلب بیل ہے کہ گی آزاد کردہ اوغہ کتھی جب یہ عورت روانہ ہوگئی تو حضور کو بذر یعدوی کے اس حال سے اطلاع ہوئی اور آپ نے حضرت علی اور زبیر کو اس عورت کی تلاش بیل ردانہ کی اور فر مایا فعال مقام پروہ تم کو طلح گی۔ اس کے پاس حاطب کا خط ہے۔ وہ خط اس سے لے آؤ۔ اور اس عورت نے حاطب کا خط اپنی بالوں میں رکھ کر اوپر سے جوڑا باندھ لیا تھا حضرت علی اور زبیر نے اس کو مقام خلیقہ بنی احمد میں پایا اور تمام اسباب کی اس کے تلاثی لی۔ گر کہیں خط نہ پایا۔ تب حضرت علی نے کہاتم ہے خدا کی حضور نے غلط خبر نہیں دی۔ اسباب کی اس کے تلاثی لی۔ گر کہیں خط نہ پایا۔ تب حضرت علی نے کہاتم ہے خدا کی حضور نے خاطب بالوں میں سے خط نکال کر حضرت علی کو دیا اور وہ اس کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ تب حضور نے حاطب بالوں میں سے خط نکال کر حضرت علی کو دیا اور وہ اس کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ تب حضور نے حاطب بالوں میں سے خط نکال کر حضرت تم نے کیوں کی۔ حاطب نے عرض کیا یا رسول انڈ اتم ہے خدا کی میں مسلمان ہوں بالوں میں سے اپنے وین کو نہیں بدلا ہورہ کام میں نے اس واسطے کیا تھا کہ کہ میں میرا تو مقبیلہ پھوئیں ہوں بہر کرتے میں اس کا فرح کی گر دون ماروں حضور نے فر مایا سے عرض کیا تھورت عمر نے عرض کیا حضور ہے وہ کہوا ہور نہ دیں کہ میں اس منا فت کی گر دون ماروں حضور نے فر مایا سے عرض کیا بعض ویا۔ جب اور اہل بدر کی شان میں خدانے فر مایا ہے کہتم جو جا ہو کہو وغدانے تم کو بعض دیا۔

عب اور المن البرن من من من من المعدات مره يوب مدم الوقع الورد صدات من و من المواد راوی کهتا به پھر حاطب کی شان میں ضداوند تعالی نے مید آیت نازل فر مائی و ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ لَا تَتَنْفِذُواْ عَدُونِی وَ عَدُو کُمْ اَوْلِياۤ ءَ ﴾

'' بعنی اے ایمان والومیرے اوراپنے دشمنول کو دوست نه بناؤ آخر آیت تک''۔

ابن ایخل کہتے ہیں پھرحضور مدینہ میں ابور ہم کلٹوم بن حصین بن نتبہ بن خلف غفاری کو حاکم مقرر کر کے دسویں تاریخ ماہ رمضان کی مکہ کوروا نہ ہوئے اور حضور مع سب لوگوں کے روز ہ دار تھے یہاں تک کہ جب آپ

مقام کدید میں بہنچے جوعسفان اورائج کے درمیان ہے حضور نے روز وافطار فر مایا۔

را وی کہتا ہے جب حضور مقام مرخلہران میں پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ دس ہزار کالشکر تھااور مہاجرین و انصار میں ہے کوئی شخص پیچھے نہ رہا تھا۔سب اس جہاد میں شریک تھے۔ پس جب آپ مرظہران میں پہنچے تو قریش کواس وقت تک حضور کی طرف ہے کوئی خبرہیں پہنچتی تھی اوران کو پچھے خبر نہتھی کہ حضور کیا کررہے ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت عمباس اپنے اہل وعمیال کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ کو جار ہے تھے جوحضور سے مقام جھے میں ان کی ملاقات ہوئی اور پہلے حضرت عباس مکہ میں اپنے عہدہ سقایت پر قائم تنے اور حضور بھی ان سے راضی تھے۔ اورانبیس دنوں میں ایک روز ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن خرام اور بدیل بن ور قااخبار کی تلاش میں مكهسے باہر نكلے اور مقام نبق عقاب میں حضور كالشكر ابوسفیان اور عبد الله بن ابی امیه بن مغیرہ كوملا بیہ مقام مكه اور مدینہ کے درمیان میں ہے لیں انہوں نے حضور کے پاس جانا جایا۔ ادرام سلمہ نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول التدآپ کے چیا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا جوآپ کا خسر ہے آپ کے پاس آٹا جائے ہیں۔حضور نے فر مایا مجھ کوان ہے ملنے کی پچھ ضرورت نہیں ہے میرے چیا کے بیٹے نے تو میری آ بروریزی کی اور میرا پھوپھی کا بیٹا جوخسر بھی ہے۔اس نے مکہ میں مجھ کو وہ وہ کچھ کہا ہے جو کہا ہے۔ جب بیان دونوں کو پینچی ابوسفیان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھااس کا ہاتھ پکڑ کراس نے کہا کہ اچھا ہم دونوں باپ بیٹے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔اور بھو کے پیا ہے مرجا ئیں گے کیونکہ حضور ہم کو حاضر ہونے کی ا جازت نہیں دیتے جب حضور نے بیسنا تو آپ چونکہ رحم اورخلق مجسم تنے ان کے حال زار پرمہر بان ہوئے۔اوران کوحضوری کی اجازت دی۔ پس ہیدونوں ابوسفیان اورعبدالله بن انی امیه بن مغیرہ حاضر ہو کرمشرف با سلام ہوئے اور ابوسفیان نے اپنی گذشتہ کاروائیوں کا جو اسلام اورمسلمانوں کی عداوت میں کی تغییں از حدعذ رکیا۔

حفرت عباس کہتے ہیں جب حضور نے مقام مرظہران ہیں قیام کیا۔ ہیں نے اپ دل ہیں کہا افسوس ہے کہ قریش کی ہلاکی اور نیست و تا بود ہونے کا وقت آگیا۔ کاش کوئی آ دمی ہوتو ہیں اس کو حضور کی فشکر کشی کی خبر کروں اور وہ قریش ہے کہا اور قریش مکہ پر حضور کے حملہ کرنے ہے پہلے آگر امن ما نگ لیس پھر ہیں اس خیال ہیں حضور کی سفید خچر پر سوار ہوکر میدان آراک ہیں آیا۔ تاکہ کوئی شخص لکڑیاں چننے والا یا دود ھوالا یا کوئی حاجت مند ہواور ہیں اس کوخبر کر دوں پس فر ماتے ہیں کہ ہیں ای فکر ہیں کی آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہ ہیں نے حاجت مند ہواور ہیں اس کوخبر کر دوں پس فر ماتے ہیں کہ ہیں ای فکر ہیں کی آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہ ہیں نے روشنی ابوسفیان اور بدیل بن وقار کی آوازئ کہ بید دونوں آپ س میں کہ در ہے ہیں کہ جیسے آج کی رات ہم نے روشنی دیکھی ہے ایس بھی ہیں دیکھی ہوتا ہے دیکھی ہوتا ہی کہا کہ ضرور بیخز اے کا لئکر معلوم ہوتا ہوگئی کی واسطے آئے ہیں ابوسفیان نے کہا خزاعہ کے پاس یہ جعیت کہاں ہے جواس قد دروشنی ان کے فشکر کی جنگ کے واسطے آئے ہیں ابوسفیان نے کہا خزاعہ کے پاس یہ جعیت کہاں ہے جواس قد دروشنی ان کے فشکر کی

ہوتی حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ابوسفیان یک آ واز پہچان لی۔اوراس کو پکار کر کہاا ہے ابوسفیان اس نے بھی میری آ واز پہچانی اور کہا ابوالفضل ہیں ( حضرت عباس کی کنیت ہے ) میں نے کہا ہاں کہنے لگا میرے مال باپتم پر قربان ہوں تم یہاں کہاں میں نے کہاا ہے ابوسفیان تجھ کوخرا بی ہوتو نہیں جانیا کہ بیدرسول خدامل فیزا کا الشكر ہے۔ قریش كى ہلاكى كا وقت قريب آ گيا۔ ابوسفيان نے كہا ميرے ماں باب تجھ پر فدا ہوں مجھ كوتو كوئى ترکیب نجات کی بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں اگر تو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا فورا تیری گردن ماردیں مے خیر تو میرے پیچھے خچر پرسوار ہو جا میں تجھ کوحضور کی خدمت میں لے چاتا ہوں۔اور تیرے واسطے درخواست کروں گا۔حضرت عباس فر ماتے ہیں ابوسفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا اور دونوں ساتھی اس کے الئے پھر سمجنے اور میں اس کو لے کرکشکر میں آیا جس خیمہ کے پاس ہے گذرتا تھالوگ پو چھتے تھے کہ بیکون جاتا ہے پھر مجھ کو د کیے کر کہتے تھے کہ رسول خدا کے چچارسول خدا کے خچر پرسوار ہیں۔ یہاں تک کہ بیں حضرت عمر بن خطاب کے خیمہ کے پاس سے گذرا تو عمر کھڑ ہے ہو گئے ۔اورابوسفیان کومیرے چیچے سوار دیکھے کر کہنے لگے بیابوسفیان خدا کا د ثمن ہے شکر ہے خدا کہ خدانے جھے کواس پر قابو دیا اور کوئی عہد و پیان بھی اس کی جان کے بیچنے کے واسطے نہیں ہےاور پھرحصرت عمرحضور کی خدمت میں دوڑ ہے۔حصرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے بھی خچر کو دوڑ ایا تا کہ میں عمرے پہلےحضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔اور ابوسفیان کے داسطےامن ادرپٹاہ حضور سے لےلوں۔پس میں عمرے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ کیا۔اور عمر بھی اسی وفت آ گئے۔اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان بر خدانے مجھ کو بغیر کسی عہدو پیان کے قابو دے دیا ہے۔ پس مجھ کو اجزت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دول عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابوسفیان کو پناہ دے دی ہے۔اورتشم ہے خدا کی آج کی رات میں اپنے پاس اس کورکھوں گا۔ پھر جب عمر نے ابوسفیان کے تل میں بہت اصرار کیا۔ تو میں نے کہا اے عمرا کربنی عدی بن کعب میں ہے بیٹخص ہوتا۔ تو میں ہرگز اس کی سفارش نہ کرتا تکر چونکہ ہیر بنی عبد مناف ہے ہاں سبب سے میں نے اسکی سفارش کی ہے عمر نے کہاا ہے عباس سنوشم ہے خدا کی۔جس روزتم مسلمان ہوئے ہواس روز میں اس قدرخوش ہوا ہوں کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام سے بھی اتنا خوش نہ ہوتا۔ اگروہ اسلام کو قبول کرتا اور یبی میں رسول خدا کوبھی خیال کرتا ہوں کہ جس قد رخوشی ان کوتمہارے اسلام ہے ہوئی ہے میرے باپ کے اسلام سے ندہوتی حضور نے فر مایا اے عباس اب تو تم اس کولے جاؤاور مبح کومیرے پاس لے آتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ رات کو ابوسفیان میرے ہی پاس رہا۔ اور صبح کو بیں اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے ابوسفیان کو دیکھتے ہی فر مایا کہ اےابوسفیان تجھ کوخرا بی ہو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو خدا کی وحدا نیت کو جانے ابوسفیان نے کہامیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قد رحلیم اور کریم اور رشتہ کے ملانے والے ہیں بیشک ہیں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور جھ کو پچھ نفح پہنچا تا کیونکہ ہیں اس کی بوجا کرتا تھا پھر حضور نے فر مایا افسوس ہے بچھ پر اے ابوسفیان کیا تیرے واسطے ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کہ تو میری رسالت کا اقر ارکرے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قدر کیم اور رشتہ کا خیال اور پاس کرنے والے ہیں۔ قتم ہے خداکی اس بات سے اس وقت تک دل میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو فرانی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے بات سے اس وقت تک دل میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو فرانی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے اسلام قبول کرلے۔ اور لا الله الا الله محمد رسول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی دی۔ اور اسلام قبول کرلے۔ اور کیا الله الا الله محمد رسول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی دی۔ اور اسلام قبول کرا

حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان فخر کو دوست رکھتا ہے اس کے واسطے کوئی الیمی بات کر دیجئے ۔ جس میں اس کوفخر ہوحضور نے فر مایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے۔اور جواپنا درواز ہبند کرے گااس کوامن ہےا ور جومبحد حرام میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب ابوسفیان رخصت ہوکر چلنے لگا۔ تو حضور نے فر مایا اے عباس اس کوراستہ کے ایک فیہ پر کھڑا کر کے شکر اسلام کے گذر نے کی سیر دکھاؤ۔ عباس کہتے ہیں بین ابوسفیان کو لے کرٹیلہ پر کھڑا ہوگیا۔ جباں حضور نے جھے کو کھڑا ہونے کا تھم ویا تھا۔ اور قبائل کی فو جیس گذر نی شروع ہو کی اور جو قبیلہ گذر تا ابوسفیان پو چھتا کہ یہ کونسا قبیلہ ہے ہیں بتلا تا کہ یہ سلیم ہے اور مزینہ ہے اور بیدفلاں ہے اور بیدوہ ہے بہاں تک کہ حضور مبزلشکر کے ساتھ گذر ہے اور مبزلس الشکر کو اس سبب ہے کہا گیا۔ کہ اس کے تمام لوگ لو ہے میں غرق تی تھے یعنی زرہ اور خودو غیرہ سمامان حرب سے اس قدر سلیح اور کھمل سے کہ صرف ان کی اٹھیس و کھائی و بی تھیں اور سے خوا کہ بیکون لوگ ہیں میں نے کہا یہ مہاجرین اور کچھ شد معلوم ہوتا تھا جب یہ کوگ گذر ہے تو ابوسفیان نے کہا سجان القدا ہے عباس بھلا ان لوگوں سے مقابلہ انسار ہیں اور حضور بھی آئیس کے ساتھ ہیں ابوسفیان نے کہا سجان القدا ہے عباس بھلا ان لوگوں سے مقابلہ کر سے کوگ کی میں تا ب و طاقت ہے۔ فتم ہے خدا کی اے ابوالفضل تمہار ہے ہیتیج کی سطانت اب بوی نروست ہوگئ ہے حضرت عباس نے کہا یہ سلطانت نہیں ہے بلکہ بیہ نبوت ہے ابوسفیان نے کہا ہاں بیشک نبوت نے۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے ابوسفیان سے کہا کہ اب دوڑ کر جا اور اپنی قوم کو نجات کا طریقہ بتال میں میں تا ہو کہا ہی جو تھا اور پھار کہ ایس اور ایک تھی اور ایسالشکر ان کے ساتھ ہے جس کے ابوسفیان دوڑ اور ایسالشکر ان کے ساتھ ہے جس کے ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ اس دالا ہے۔

راوی کہتا ہے ہندہ بنت متبہ نے ابوسفیان کا یہ کلام س کراس کی مونچھ پکڑلی اور قریش ہے کہا کہ اس پہلوان مضبوط موٹے فربہ کوئل کروکہ ایک ذرا سے کشکر کود کھے کراس قدر حواس باختہ ہو گیا ہے۔ ابوسفیان نے کہا اے قریش تم اس کے بہکانے میں آگرا بی جان نہ کھوؤ۔ محمد تم پرآ گئے جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا۔ اس کوامن ہے۔ قریش تن کہا جو کوامن ہے۔ قریش نے کہا تجھے کو فرانی ہو تیرے گھر میں ایسے کس قد رلوگ داخل ہوں گے ابوسفیان نے کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا۔ اس کو بھی امن ہے اور جومبحد حرام میں داخل ہوگا۔ اس کو بھی امن ہے پس یہ سنتے ہی بہت سے لوگ اپنے گھروں کواور بہت ہے مبحد حرام کو بھا گ گئے۔

راوی کہتا ہے جس وقت حضور مقام ذی طویٰ میں پنچے تو آپ اپنی سواری پر تھہرے اور آپ اس وقت سرخ رنگ کی حیر کی علی سے خدا سرخ رنگ کی حیری چا درسر پراوڑ ھے ہوئے تھے۔اور خدا کی اس عنایت اور فنچ کو و کھے کر اپنا سر تو اضع سے خدا کے سامنے جھکاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹ کی کاٹھی سے لگنے کے قریب ہوجاتی تھی۔

ابن آئی کہتے ہیں جس وقت حضور ذی طوئی ہیں تھر ہے ہوئے تھے ابوتی فد حضرت ابو بحر کے والد نے اپنے سب سے چھوٹی ہیٹی سے کہا کہ اے بیٹی تو جھ کو ابوتہیں پہاڑ پر لے چل اور ابوقی فدکی آئیس جاتی رہی تھیں ۔ پس بیلا کی ان کولے کر پہاڑ پر آئی۔ انہوں نے پوچھا اے لڑکی تھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑکی نے کہا بہت سے سوار اور نشکر ہے اور ایک شخص ان کے درمیان ہیں آ جا رہا ہے۔ ابوتی فدنے کہا اے لڑکی بیدو چھوں ہے جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑکی نے کہا اب شم ہے ضدا کی نشکر چلنا شروع ہوگیا۔ ابوقی فدنے کہا اب بیلنگر جیسان آ جائے گا۔ بس بیٹی تو جلدی ہے جھے گھر لے چل لڑکی ان کولے کر بینچو اترکی کہ سواروں نے آن لیا اس کے لیا ہے اتار کی ۔ پھر جب حضور مکہ میں لڑکی کے گلے میں ایک جاپ کو لے کر حضور کے اس کے گلے سے اتار کی ۔ پھر جب حضور مکہ میں داخل ہو ہے تو ابو بحر اپنج کر آنے کہا ہو ان کے گھر جاتا۔ ابو بحر نے عرض کیا اس ابو بحر خود ان سے مطنے ہو ان کے گھر جاتا۔ ابو بحر نے عرض کیا حضور کے تشریف لے جانے سے جھے کو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا بہتر ہے حضور نے ان کو اپنے سامنے بھیایا اور ان کے سینہ بیا تھو بھیرا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ابو بحر اپنچ کو ایک کو تی بین کا ہاتھ پولڑکر کہا ہیں خدا کی اور حضور نے فر مایا ان کے بالوں میں خضاب لگایا کروضور کی ایک بین کا ہاتھ پولڑکر کہا ہیں خدا کی اور اسلام کی قشم دیتا ہوں میری اس بین کا جس نے طوق لیا ہو وہ دے دے محرکی نے جواب نددیا۔ تب ابو بحر نے اپنی بہن کا ہاتھ پولڑکر کہا ہیں خدا کی اور اس نے بہا۔ ابو بحر نے اپنی بہن کا ہی تھی۔ بولؤکس بیت کم ہے۔ ابو بحر نے اپنی بہن کا ہاتھ کولڑکر کہا ہی خدا کی اور اپنی بہن کا ہاتھ کی در کہا ہے بہن تو اپنی بہن کا ہی جواب نددیا۔ تب ابو بحر کی اس بین کا ہی جواب نددیا۔ تب ابو بحر کی دی بین کا ہاتھ کی در کہا ہوں ہیں بیت کم ہے۔

جب حضور نے مقام ذی طوی سے کشکر کوروانہ کیا تو نہ ہیر بن عوام کومیسر وکشکر کے ساتھ مقام کداء کی طرف سے داخل ہونے کا تھم ویا۔ اور سعد بن عبادہ کوبھی پچھ کشکر کے ساتھ اس طرف روانہ کیا سعد بن عبادہ کہ حضرت ما دونت مکہ میں داخل ہونے کومتوجہ ہوئے۔ تو انہوں نے بید کہا کہ آج جنگ عظیم کا روز ہے اور آج کے دن حرمت حلال کی جائے گی حضرت عمر کوسعد کی اس کلام سے اندیشہ ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم

کوسعد بن عبادہ کے کلام سے اندیشہ ہے کہ ہیں وہ قریشی پرسخت حملہ نہ کریں ۔حضور نے علی سے فر ، یا کہتم جا کر سعد سے نشان لےلواور مکہ میں داخل ہو۔

اور خالد بن ولید کوحضور نے میمند کشکر کا سر دار کیا جس میں اسلام اور سلیم اور غنما راور مزینداور جہینہ وغیر **ہ قبائل عرب کی نوج ت**ھی اور خالداس کو لے کر مکہ میں بنچے کی جانب سے داخل ہوئے۔

اورا بولبیدہ بن جراح مسلمانوں کالشکر لے کرحضور کے آگے آگے اذاخر کی طرف سے مکہ کی بلندی پر آئے۔اورو ہیں حضور کے واسطے خیمہ کھڑا کیا گیا۔

راوی کہتا ہے صفوان بن امیا ورعکر مدبن ابی جہل اور سہیل بن عمر و چندلوگوں کو ساتھ لے کر جنگ کے ارادہ سے مقام خند مد پر حضرت خالد بن ولید کے مقابل آئے اور حمس بن قیس بن خالد بن بحر میں سے ایک مخص حضور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیا روں کو تیز اور درست کرتا تھا۔ اس کی بوی نے اس مخص حضور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پوچھا تو کس واسطے یہ تھیار تیز کرتا ہے۔ اس نے کہا محمد کا اور ان کے اصحاب کی جنگ کے واسطے عورت نے کہا میر سے نز دیک تو محمد کے سامنے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی ۔ جماس نے کہا قسم ہے خدا کی مجھ کو امسید ہے کہ میں مسلمانوں میں سے کسی کو پکڑ کر تیری خدمت کے واسطے لاؤں گا۔ پھر یہ جماس بھی خند مدکی لڑائی میں صفوان اور عکر مدین ابی جہل کے ساتھ شریک ہوا۔

راوی کہتا ہے مجارب بن فہراور حیس بن خالد بن ربید حضرت خالد کے شکر سے الگ ہوکر جارہے تھے مشرکیین نے ان کوشہید کیا اور کرزبن جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے حنیس کوشہید دیکھا۔ تو ان کی لاش ہے آ گے بڑھ کراس قدر جہاد کیا کہ آخر خود بھی شہید ہوئے۔

اور قبیلہ جہینہ میں سے سلمہ بن میلاء شہید ہوئے اور مشرکین میں سے قریب بارہ آ دمیوں کے تل ہوئے پھر مشرکین بھاگ گئے اور حماس بھی بھاگ کراپنے گھر میں آ چھپا اور جورو سے کہا گھر کا دروازہ بند کر دے جورونے کہا تواس دن تو کیا کہدر ہاتھا اور اب ایسا نا مرد ہوگیا حماس نے جواب دیا۔

إِنَّكِ آوُ شَهِدُتِ يَوْمَ الْخَنْدُمَهُ إِذْفَرَ صَفُوانُ وَفَرَّ عِكُرَمَهُ وَ آبُوْ يَزِيْدَ قَائِمٌ كَالْمَوْتِمَه

اگرتو خندمه کی جنگ میں موجود ہوتی ۔ جبکہ صفوان اور عکر مہ بھاگ گئے ۔اور ابویز بدبھی حیر ان و بریثان کھڑا تھا۔

وَاسْتَعْبَلْتُهُمْ بِالسَّيُوْفِ الْمُسْاِمَةُ يَقْطَمُنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَ جُمْجُمُةُ ضَرِّبًا فَلا يَسْمَعُ إِلاَّ غُمْغُمَةُ

اور میں تیز تکواروں کے ساتھان کے آ گے بڑھا جو کلائی اور کھویڑی کو کا ٹ کر ڈال دیتی تھیں۔ اوراليي مارا مارتھي که بجز چينم دياڑ کے پچھسنائي ندديتا تھا۔

لَهُمْ نَهِيْتُ خَلَفًا وَ هَمْهَمَهُ لَمْ تَنْطَقِي فِي اللَّوْمِ اَدُنِّي كَلِمَهُ اور ہمارے پیچھے دشمنوں کی غل تھی۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ ملامت کا میری نسبت ندېتى ـ

راوی کہتا ہے فتح مکہا در حنین اور طاکف میں مہاجرین کا شعاریا بنی عبدالرحمٰن تھا اور انصار کا شعاریا بی عبدالله تقاا ورحضورنے اپنے امرا ولشکرے عہدے لیا تھا کہ جوشخص تم سے لڑے اس سے تم مجھی لڑیا اورکسی کوئل نہ کرنا اور چندلوگوں کے نام لے کرفر مایا تھا۔ کہان کو جہاں یا ؤ وہیں قبل کرنا اگر چہ رہے کعبہ کے میردہ کے اندر تھے ہوئے ہوں وہاں بھی نہ چھوڑ تا۔

انہیں لوگوں میں ہے ایک محف عبداللہ بن سعد عامری تقا اس کے قبل کرنے کا تھم حضور نے اس سبب ے دیا تھا۔ کدید پہلے مسلمان ہوا تھا۔ اور وحی کوحضور کے پاس لکھا کرتا تھا پھر بیمر تد ہوکر قریش ہے آ ملا۔ اور اب اس جنگ میں مید حضرت عثمان کے پاس جا چھیا۔ کیونکہ ان کا دود ھے بھائی تھا یہاں تک کہ جب مکہ اطمینان میں ہو گیا تو حصرت عثان اس کو لے کرحضور کی خدمت میں امن ولائے کے واسطے آئے حضور بہت دہر تک غاموش رہے۔ جبعثان نے اصرار کیا تو حضور نے فر مایا ہاں اور جبعثان اس کو لے کر چلے سمجے تو حضور نے صحابہ سے فر مایا کہ بیں اتنی و ہر تک خاموش رہائے ہیں ہے کسی نے کھڑے ہوکر اس کوفل نہ کر دیا انصار ہیں ے ایک مخص نے عرض کیا حضور آ کھ مجھ کواشارہ فر مادیتے فر مایا نبی اشارہ سے قبل نہیں فر ماتے۔

ا بن ہشام کہتے ہیں۔عبدالقد بن سعد پھرمسلمان ہو گیا تھا اور حضرت عمر نے اس کوکسی حکد کا حاکم مجمی بنایا تھااورحضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے بھی اس کو حاکم بنایا تھا۔

اورایک هخص عبدانند بن خطل نامی کے تل کا حضور نے تھم دیا تھا اور اس کا سبب بیتھا۔ کہ بیمجی مسلمان ہوا تھا اور حضور نے کسی طرف اس کو زکو ۃ وصول کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ اور ایک انصاری کو بھی اس کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ایک غلام مسلمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب یہ سی منزل میں اتر اتو اپنے غلام ہے اس نے کہا کہ ایک بکرا ذرج کر کے بکا لے غلام بے جارہ سوگیا۔اور کھا تا اس نے نہ بکا یا اس نے اس غلام کوشہیر کیا اورمرتد ہوکر قریش ہے آ ملا۔اورا بی اونڈیوں سے حضور کی جو کے اشعار کوایا کرتا تھا حضور نے اس آراور دونوں لونڈیوں کے آل کا تھم قرمایا۔

اورا یک حویرث بن نقید کے تل کا تھم دیا کیونکہ بیہ مکہ ہیں حضور کوستایا کرتا تھا۔ اور جب حضرت عباس

حضرت فاطمہ اور ام کلثوم حضور کی صاحبز ادی کو مکہ ہے لے کر مدینہ میں پہنچانے چلے ہیں تو اس حوریث بن نقید نے ان دونوں کواونٹ پر ہے زمین پر گرادیا تھا۔

اور مقیس بن صبابہ کے قبل کا حضور نے اس سبب سے تھم دیا کہ بیدانصاری کو شہید کر کے جنہوں نے اس کے بھائی کو خطاسے قبل کیا تھا مکہ میں مرتد ہوکر بھاگ آیا تھا۔

اورسارہ کے قبل کا تھم دیا جو بنی عبدالمطلب میں ہے کس کی لونڈ ی تھی اورحضور کو مکہ میں بہت برا بھذا کہا کرتی تھی۔

اور عکرمہ بن ابی جہل کے تق کا بھی حضور نے تھم دیا تھا تگریدیمن کی طرف بھا گ گیا اوراس کی بیوی ام حکیم بنت حرث بن ہشام مسلمان ہوئی اوراس نے حضور ہے اس کے واسطے امن لیا حضور نے امن دے دیا۔ تب وہ یمن میں اس کو تلاش کرنے گئی اور پھر حضور کی خدمت میں لے کرآئی اور عکر مدمسلمان ہوا۔

عبدالقد بن خلل کوتو سعید بن حریث مخز وی اور ابو برزه اسلمی دونوں نے مل کرشہید کیا۔ اور مقیس بن صبابہ کو اس کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قبل کیا اور حویر یث بن نقید کو حضر ت علی نے قبل کیا۔ اور عبداللہ بن خلل کی دونوں لونڈ یوں میں سے ایک لونڈ ی تو قبل ہوئی۔ اور دوسری بھاگ گئی۔ اس کے واسطے حضور سے امن لیا گیا تو حضور نے امن و سے دیا۔ اور سارہ کے واسطے بھی امن ما نگااس کو بھی حضور نے امن دیا۔ مختور سے امن ایا گیا تو حضور نے امن و دیدن میں آ کر مقام ابلے میں ہلاک ہوئی۔

ام ہائی بنت ابی طالب حضرت علی کی بہن کہتی ہیں کہ جس وقت حضور مکہ کی بلند ہو نب میں رونق افروز سے حرث بن ہشام اور زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگہ کرمیر ہے گھر میں آئے اور میں نے کوٹھڑ کی میں ان کو بند کر دیا۔ اور ان کے پیچھے ہی میر ہے بھائی علی بن ابی طالب ہوار لئے ہوئے آئے۔ اور کہا میں ان کو آل کرتا ہوں ام ہائی کہتی ہیں۔ یہ دونوں شخص میر ہے خاوند ہمیر ہ بن ابی وہب کے دشتہ دار سے میں ان کو بند کر کے حضور کے پاس آئی حضور اس وقت ایک برتن ہے جس میں کچھآٹا بھی لگا ہوا تھا پانی لے کرشس کر رہے سے اور حضرت فاطمہ آپ کی صاحبز ادی چا در سے پردہ کئے ہوئے تھیں۔ جب آپ شنو سے فارے ہوئے تو چا در حضور اس کو میں ان کو آئی میں کے میری طرف متوجہ ہوئے اور فر ما یا آؤا اے اور فر ما یا آؤا اے اور فر ما یا آؤا اس ہائی خوب آئیس ان چھی ہو۔ میں نے عرض کیا حضور میر سے خاوند کے دور شتہ دار میر سے گھر میں پناہ گزین ہیں امریز سے بھائی علی ان کے آئی کی ان کو آئی نہ کر ہیں گئی ہے۔ اس کو ہم نے اس کو ہم نے اس دیا اس کو ہم نے اس کو ہم نے اس دیا اس کو ہم نے بناہ دی جا کھی ان کو آئی نے کر ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہو گئی ان کو آئی نے کر ہیں گئی ہیں گئی ہیں دیا ساکو ہم نے بناہ دی جا کھی ان کو آئی نے کر ہیں گئی ہیں گئی ہور کی بناہ دی اس کو ہم نے بناہ دی جا کھی ان کو آئی نے کر ہیں گئی ۔

صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ جب حضور مکہ میں آ کرانز ہےاورلوگوں میں امن ہو گیاحضور نے کعبہ کے

سات طواف کے اوراس وقت آپ اپنی اونٹی پرسوار تھے اور ایک چھڑی ہے جو آپ کے ہاتھ بیس تھی۔ جمراسود
کوسلام کرتے تھے پھر حضور نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی اس سے لی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں
لکڑی کا ایک کبوتر بنا ہا رکھا دیکھا۔ اس کو تو ڈکر مجھینک ویا۔ اور پھر کعبہ کے دروازہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور
ملمان تمام مسجد بیں تھبرے ہوئے تھے۔

پھرفر مایا اے قریش تم کیا خیال کرتے ہوکہ میں تم میں کیاروائی کروں گا۔ قریش نے کہا آپ جو پچھے کریں گے بہتر کریں گے۔ آپ ہمارے بھائی کریم ابن الکریم ہیں۔ فر مایا اچھا اب جاؤتم سب آزاد ہو۔ اور خودحضور مسجد میں تشریف فر ماہوئے۔ اور حضرت علی خانہ کعبہ کی تنجی ہاتھ میں لے کرسا ہے آئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ حجابت بھی سقایت کے ساتھ ہم کو عنایت فر مائیے۔ حضور نے فر مایا عثمان بن افی طلحہ کہاں ہے عثمان عاضر ہوا۔ حضور نے فر مایا اے عثمان اپنی کنجی سنجال آج کا دن نیکی اور و فاء کا ہے اور حضرت علی سے فر مایا کہ ہم تم کو ایسی چیز عنایت کریں گے جس سے تم مشقت میں نہ پڑو گے۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ جب حضور فتح کمہ کے روز کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اندر آپ نے

لے خدا وحدہ ٔ لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں ہے اپنے وعد د کواس نے سپی کیا اور اپنے بندہ کی مدوفر مائی اور تنہا تمام کفاروں کے لنگروں کواس نے ہزیمت دی۔ ح خون بہا کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

فرشتوں کی تصویریں دیکھیں اور ایک تصویر حضرت ابراہیم کی دیکھی کہ از لام کے ساتھ قرعہ ڈال رہے ہیں۔اس کو دیکھ کرآپ نے فرمایا کہ ان کو خدا غارت کرے ہمارے بزرگ کی کس صورت ہے تصویر بنائی ہے۔ بھلاحضرت ابراہیم کواس قرعہ بازی ہے کیاتعلق پھرآ پ نے بیفر مایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تنے وہ تو کیسو ہونے والےمسلمان تنے اور ہرگز وہمشرکوں میں ہے نہ تنے پھران تصویروں کےمنانے کا آپ نے تھم فر مایا چنانجہ ای وقت وہ مٹا دی گئیں۔

جب حضور کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو بلال بھی آپ کے ساتھ تنے جب حضور ہا ہرنگل آئے۔تو بلال چیجے رہ گئے عبداللہ بن عمرنے بلال ہے یو جھا کہ حضور نے کس جگہ نماز پڑھی ہے اور بینہ یو جھا کہ کس قدر ر بھی ہے پھرابن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو سید ھے اندر جا کر درواز ہ کی طرف پشت کر کے تین ہاتھ و یوار سے پرے کھڑے ہوکرنماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی جگہ حضور کی نماز کی بلال نے ان کو بتائی ہے۔ جب حضور کعبد میں داخل ہوئے ہیں تو بلال کو آپ نے اذان کہنے کا تھم فر مایا۔اور ابوسفیان بن حرب اور عمّاب بن اسیداور ہشام بن حرث کعبہ کے حن میں بیٹھے ہوئے تھے عمّاب بن اسیدنے کہا کہ اسید کواللہ نے

بڑی بزرگی دی کہاس نے بیہ بات نبیس ٹی ور نہ وہ ضرورالیں بات کہتا جس سے ان کولیعنی حضور کوغصہ آتا۔ حرث نے کہا اگر مجھ کومعلوم ہو جائے کہ بیرتن پر ہیں تو ہیں ان کا انتاع کرلوں۔ ابوسفیان نے کہا۔ ہیں تو مجھنہیں بولنا۔اگر میں حرف بھی کہوں گا تو یہ کنگر یاں میری بات ان ہے کہددیں گی مجرحضور کعبے ہے باہر آ کران کے یاس تشریف لائے اور فر مایاتم نے جو پکھے باتیں کی ہیں سب مجھے معلوم ہیں اور سب ان سے بیان کردیں عمّا ب اورحرث نے کہا بیٹک ہم گواہی دیتے ہیں کہتم خدا کے رسول ہو۔ کیونکہ اس وقت ہماری گفتگو میں کو کی شخص نہ تھا جس كوبهم كهد كت كداس في تم س كبابوكا ..

ابن ایخق کہتے ہیں بنی اسلم میں ایک شخص احمر نام بڑا بہا در تھا اور جب بیسوتا تھا تو بڑے زور سے خرائے لیا کرتا تھا۔ اور ای سبب ہے الگ سوتا تھا۔ اور جب لوگ اس کو یکارتے تومثل شیر کے اٹھ کرآتا تھا اورکسی ہے خوف نہ کرتا تھا۔

راوی کہتا ہے کہ بنی ہزیل کے چندلوگ مقام حاضرہ کو جاتے تنے جب بیرحاضرہ کے قریب بہنچے۔ توان میں ایک شخص ابن انوع بنرلی نے کہا کہتم لوگ جلدی نہ کرو۔ میں جا کرد کھے آؤل کہ بیبال اتر کئی ہے یانہیں اگروہ ہوگا تواس کے خرائے کی آ واز نسرور آئے گی اور بیرات کا وقت تھا پھرابن ا ڈیٹے نے احمرے خرائے کی آ وازس کراس کے سینہ پرتگوارر کھ کرزور کیا اوراس کو مارڈ الا پھر حاضرہ کے لوگوں کو ٹوٹ لیا۔انہوں نے احمر احمر کہدے یکارا۔گراحمر بیجارہ کہاں تھا جوان کی مدد کو جاتا۔

اب جوحضور نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کے دوسرے روز ابن اثوع مکہ میں لوگوں کا حال دریا نت کے نے آیا۔ اوراس وقت تک بیمشرک بی تھا بی خزاعہ نے اس کو بہچان کر چاروں طرف ہے اس کو گھیرلیا اور کہا احمر کا قاتل ہوں پھرا تنے بیس خراش بن امید کلوار لئے ہوئے آئے اوراس کو تا تا ہوئے کہا ہاں بیس احمر کا قاتل ہوں پھرا تنے بیس خراش بن امید کلوار لئے ہوئے آئے اوراس کو تل کر دیا جب حضور کو یہ خبر پنجی فر مایا اے خزاعہ اب تم قبل ہے اپنے ہاتھ روک لو۔ کیونکہ بہت لوگ قبل ہو بچکے کو تیں۔ اور میرتم نے ایسے خفس کو تل کیا ہے جس کا مجھ کوخون بہا دیتا پڑے گا۔

ابوشر کے فرائی کہتے ہیں جب عمروہ بن زبیر مکد ہیں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے لانے کو آئے تو ہیں ان کے پاس گیا۔ اور ہیں نے کہا اٹ نحف ہم فتح کہ ہیں حضور کے ساتھ سے جب فتح کا دوسرا دن ہوا تو فراعہ نے ایک مشرک کو آل کر دیا۔ حضور نے فر مایا اے لوگو کہ جسد ن سے کہ خدا نے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے۔ حرم ہے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا درخت کا فے جھے سے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا درخت کا فے جھے سے پہلے کسی کے واسطے بید طلال ہوگا۔ صرف میرے لئے کی ساعت کے واسطے بیدال ہوگا۔ صرف میرے لئے کے ساعت کے واسطے حلال ہوا تھا۔ اب پھر اس کی حرمت و لی بی ہوگئی ہے۔ جیسی کہتی۔ جولوگ تم میں سے موجود ہیں ان کو لا زم ہے کہ جولوگ غائب ہیں ان کو بیتھم پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی ہی کے کہ درسول خدا نے سی میں تق وق ل کیا ہے۔ تو اس سے کہ دو کہ درسول خدا نے صرف ایک ساعت کے واسطے بیاں ک سیس میں تق وق ل کیا ہے۔ تو اس سے کہ دو کہ درسول خدا نے صرف ایک ساعت کے واسطے بیاں کے قبل سے بہتے ہو تھی کو خون بہا جھے کو دینا قبل ہو چکا ہے اور تم نے ایسے خدا نے اس کو طلال نہیں کیا ہے تم قبل سے اپنے ہاتھ اٹھا لو بہتے تی وقال ہو چکا ہے اور تم نے ایسے خوص کو تل کیا ہے جس کا خون بہا جھے کو دینا پر نے گا۔ اور اب سے جو خض قبل ہوگا۔ پس اس کے وار ثو اس کو اختیار سے کہ چا ہیں قصاص لیں اور چا ہیں خون بہا جھوکو دینا

عمرو بن زبیر نے ابوشر تک سے پی گفتگون کر کہا آپ تشریف لے جائے۔ میں آپ سے زیادہ کعبہ کی ۔ حرمت کو جانتا ہوں کعبہ کب حرم قاتل اور باغی کو پناہ نہیں دیتی ہے ابوشر تک نے کہا۔ جس وقت حضور نے قر مایا ہے میں موجود تھا اور تو موجود نہ تھا۔ پس میں نے بچھ کو بہتھا دیا۔ اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔ ابن ہشام کہتے ہیں فتح مکہ کے مقتولوں میں سے سب سے پہلے جس مقتول کا حضور نے خون مہا دیا وہ جنید بن اکوع تھا۔ بن کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے خون مہا میں سوا ونٹ عنایت کئے۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور صفا بہاڑی دعا و منا جات میں مشغول ہوئے اور انصار نے آپس میں کہا کہ جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور صفا بہاڑی دعا و منا جات میں مشغول ہوئے اور انصار نے آپس میں کہا کہ

اب تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا شہر فتح کر دیا ہے۔ شاید حضور پہیں رہنا اختیار کریں۔ جب حضور دعا ہے فارغ ہوئے تو دریا فت فرمایا کہتم کیا کہدرہے تھے حضور نے فرمایا ہرگز ایسانہیں ہوسکتا زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اورموت بھی تمہارے ساتھ ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مکہ کے روز جب حضور نے اونٹنی پرسوار ہوکر کعبہ کے گر دطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گر دبت سیسہ سے جڑے ہوئے نصب تھے۔حضور نے چپڑی سے جوآپ کے ہاتنہ ہیں تھی ان بتوں کی طرف اشارہ اشارہ کرنا شروع کیا۔ جس بت کے مند کی طرف آپ اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بیثت کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بیثت کے بل گر پڑتا یہاں تک کہائ طرح سب بت گر پڑے۔

ابن ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن ملوح لیٹی نے ارادہ کیا کہ حضور کوشہید کردیں اور جب حضور کے قریب پہنچے اور آپ اس وقت کعبہ کا طواف کررہ سے تھے۔ آپ نے فرمایا فضالہ ہیں عرض کیا حضور ہاں میں ہوں۔ فرمایا تم کس ارادہ سے آئے ہوعرض کیا ہجھ نہیں خدا کو یا دکررہا ہوں حضور نے فرمایا خدا سے مغفرت ما گلو اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے بینہ پر دکھا جس سے ان کے دل کو تسکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کے میرے سینہ پر ہاتھ در کھنے سے حضور کی محبت سب سے زیادہ مجھ کو ہوگئی۔

ابن آئی گہتے ہیں صفوان بن امیہ مکہ ہے بھا گ کر جدہ میں آیا۔ تا کہ جہاز میں سوار ہوکر یمن کو چلا جائے۔ عمیر بن وہب نے حضور ہے عض کیا کہ یا بی الله صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے حضور اس کوامن عنایت کریں۔ حضور نے امن دے دیا۔ عمیر نے کہااس کی پچھنٹانی بھی مجھ کومر جمت ہو۔ حضور نے اپناوہ عمامہ جس کو باند ھے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے دے دیا۔ عمیر تمامہ کو لے کر جدہ میں صفوان کے پاس آئے اور کہا حضور نے تم کوامن دیا ہے ابتم کیوں اپنے تئین ہلاک کرتے ہویہ عمامہ بھی حضور کا ہیں نشانی کے واسطے لایا ہوں۔ صفوان نے کہا اے عمیر تو میرے سامنے سے چلا جا اور بچھ سے بات نہ کر عمیر نے کہا اے صفوان حضور تیرے بھائی اور نہایت جلیم اور کریم اور رحیم ہیں تو ان کے پاس چل۔ ان کی عزت تیری عزت میں عزم میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ یہ عمیر کہتا ہے کہا ہما امن دے دیا ہے۔ پھر صفوان نے کہا جھوا پی جان کا خوف ہے۔ عمیر نے کہا انہوں نے تجھ کو امن دے دیا ہے۔ پھر صفولی عمیر کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا تو پھر آپ بھر کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھر کو دومہینہ تک اختیار نے میں حضور نے فرمایا ہاں یہ سے کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھر کو دومہینہ تک اختیار نے میں حضور نے فرمایا ہاں یہ سے کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ بھر کو دومہینہ تک اختیار سے میں حضور نے فرمایا ہی میں حضور نے فرمایا ہیں یہ تھیاں ہے میں حضور نے فرمایا ہی ہمت کو حضور نے فرمایا ہی ہمت کیا تو پھر آپ بھر کے میں حضور نے فرمایا ہی ہمت کے اختیار ہے۔ گھر کو اس دیا ہمیں تک اختیار ہے۔ گھر کو کیا مہمینہ تک اختیار ہے۔ گھر کو کیا مہمینہ تک اختیار ہے۔ گھر کو کیا مہمینہ تک اختیار ہے۔

ز ہری کہتے ہیں کہام تھیم بنت حرث عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی جوحضور سے عکرمہ کے واسطے امن لے کریمن کو گئی اور وہاں سے اس کولائی اور فاختہ بنت ولید صفوان کی بیوی تھی بید دونو ںعور تیں اپنے خاوندول ہے پہلے اسلام لا فی تھیں اور حضور نے ان کواس پہلے نکاح پر قائم رکھا تھا۔

ابن آئت کہتے ہیں کمہ کی فتح ہیں نشکر اسلام کی تعداد دس ہزارتھی ۔ بن سلیم میں سے سات سواور بعض کہتے ہیں ایک ہزارتھی۔اور بنی غفار میں سے حیار سواور بنی اسلم میں سے حیار سواور بنی مزینہ میں ہے ایک ہزار تین اور باقی مہاجرین اورانصاراوران کے حلفا ءاورمختلف قبائل عرب مثل بی تمیم و بی قیس و بنی اسدوغیرہ میں

# عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان

عباس کا باب مرواس ایک پھر کے بت جس کا نام اس نے ضار رکھا تھا پرسٹش کیا کرتا تھا جب مرواس مرنے لگا تو اس نے اپنے جیے عماس سے کہا کہ اے فرزندتم اس بت کی پرستش کرنا یہی تمہار کے نفع اورنقصان کا ما لک ہے۔ چنا نچے عماس اس بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بت کے اندرے بیا شعار ہے۔

كُلُّ لِلْفَبَائِلِ مِنْ عَلِيْمٍ كُلِّهِمْ أُورِى ضِمَارٌ عَاشَ آهُلُ الْمَسْحِدِ إِنَّ الَّذِي وَرِتُ النَّبُوَّةَ وَالْهُداحِ لَمُعْبَدَ إِبْنَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِى أُوْوَىٰ ضِمَارٌ كَانَ يُغْمَدُ مَرَّةً قَلْ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ

جب ابن مرداس نے بیا شعار ہے ای وقت اس بت کوآ گ بیں جلا دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام ہے مشرف ہوا۔



# تنتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنانہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانا اور پھر حضرت علی بن ابی طالب کی خالد کی خطا کی تلافی کے واسطے روانہ ہوتا

ابن آبختی کہتے ہیں فتح کہ کے بعد حضور مُناتِیّا ہم نے خالد بن ولید کوسلیم بن منصور اور مدلج بن مرہ کے قبائل کی فوج کے ساتھ دعوت اسلام کے واسطے قبائل عرب کی طرف روانہ فر مایا۔ اور قبل وقبال کا تھیم نہیں دیا تھا جب خالد فوج لے کربی جذیمہ بن عامر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو دیکھے کر ہتھیا ر ا ٹھائے انہوں نے ان کو تھم کیا کہا ہے ہتھیا رسب ڈ ال دو۔ کیونکہ بوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔

بی جذیرہ کے ایک مخص کہتے ہیں کہ جب خالد نے ہم کوہتھیا رڈ النے کا حکم کیا تو ہم میں ہے ایک مخص جحدم عامرنے کہا کہا ہے بنی جذبیمہ اگرتم نے ہتھیار ڈال دے تو خالدتم کوقید کر کے لگریں گے۔ میں تواپنے ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ بنی جذیمہ نے کہاا ہے جحد م تو ہم سب کا خون کرنا جا ہتا ہے ۔ سب لوگ مسلمان ہو گئے

#### 

ہیں اورسب نے ہتھیارڈ ال دئے ہیں اورامن قائم ہوگیا ہے پھران سب لوگوں نے حضرت خالد کے کہنے سے ہتھیارڈ ال دئے جب بیاوگ ہتھیارڈ ال بچکے تب حضرت خالد نے ان کی مشکیس باند ھ کر چندلوگوں کوان میں سے قتل کردیا۔ جب بیزجرحضور کو پنجی ۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے دعا کی کہ اے پروردگار میں خالد کی کاروائی سے بری ہوں۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے ایک روز فر مایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک نوالہ کھایا اوراس کا مزہ مجھے کوا چھا معلوم ہوا۔ پھر وہ نوالہ میر ہے حلق میں اٹک گیا تب ملی نے اپنا ہاتھ ڈال کراس کو میر ہے حلق ہے نکالا حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر سے ہے کہ اپنے کشکروں میں سے ایک کشکر آپ روانہ فر مائیں گے پھر پچھ کا روائی ہے اس کی آپ خوش ہوں گے اور پچھ کا روائی اس کی قابل اعتراض ہوگی جوحضور کونا گوارگذر ہے گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب خالد نے یہ کاروائی کی تو تو میں سے ایک فخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارا ما جرا عرض کیا ۔حضور نے فر مایا مسلمانوں میں ہے کسی نے خالد کی رائے کی می لفت بھی کی یا نہیں۔اس نے عرض کیا کہ ایک جحض سفید رنگ میا نہ قند نے غالد کومنع کیا اور خالد نے اس کوجھڑک دیا۔ پس وہ خاموش ہو گیا اورا یک مخص دراز قدینے خالد کی بڑے زورے نخالفت کی اور بہت دیر تک ان بیس گفتگو ہوتی رہی حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول التد پہلا خف تو میرا بیٹا عبدالتد ہے اور دوسر افتحص سالم ابوحذیفہ کا آزاد نلام ہے۔ راوی کہتا ہے پھرحضور نے حصرت علی کو بلا کر فر مایا کہ علی تم جا کر اس قوم کے مقدمہ میں نظر کرو۔اور جاہلیت کے زمانہ کی باتوں کواینے ہیروں کے نیچ کر دینا یعنی ان باتوں کا اب مجھے خیال نہ کرنا حضرت علی بہت سامال حضور کے باس سے لے کراس قوم کے باس آئے اور جس قدرلوگ اس قوم کے خالد نے تل کئے تھے۔ ان سب کا خون بہا دیا اور تمام مال جو خالد نے لوٹا تھا سب ان کو واپس کر دیا۔ کوئی اوٹی ہے اوٹی چیز بھی باقی نہیں رکھی۔ جب سب ادا کر چے تب بھی حضرت علی کے یاس کھے مال بچاحضرت علی نے اس قوم سے فر مایا کہ ا گرتمہارا کوئی اورخون بہایا مال باتی ہوتو اس کے بدلہ میں یہ مال لےلوقو م نے کہا۔ ہماراا ب کچھ باتی نہیں ہے حضرت علی نے فر مایا ۔ تکریہ مال میں تم ہی لوگوں کو دیئے ویتا ہوں ۔ شاید تمہارا ایسا خون بہایا مال روگیا ہوجس کی نہتم کوخبر ہونہ ہم کوبس بیاس کے معاوضہ میں سمجھواور پھرحضرت علی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کاروائی عرض کی حضور نے فر مایا تم نے بہت اچھا اور درست کیا۔ اور پھر حضور قبیلہ رو کھڑے ہوئے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہاہے خدا میں خالد کی کاروا ئیوں سے تیری بارگاہ میں اپنی ہریت ظاہر کرتا ہوں۔ تین باریبی فرمایا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے جو خالد کواس قتل کرنے سے معذور کھیرائے ہیں کہ حبدالقد بن حذیفہ مبی نے خالدہے کہاتھا کہ حضور نے تم کوان لوگوں کے قبل کرنے کا تھم دیا ہے اگر بیاسلام ہے بازر ہیں۔ ابن انحق کہتے ہیں جب خالد نے ان لوگوں گوٹل کرنا شروع کیا تو جرم نے کہاا ہے قوم تم ہتھیارڈ ال کر ای بات میں جنلا ہوئے جس ہے میں تم کوڈرا تا تھا گرتم نے میرا کہانہ مانا۔

راوی کہتا ہے اس قبل کے متعلق عبد الرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید میں بڑی بحث ہوئی۔عبد الرحمٰن نے خالد سے کہا کہ بیتم نے زبانہ جابلیت کی کاروائی کی ہے خالد نے کہا میں نے تمہمارے باپ کا ان سے قصاص لیا ہے عبد الرحمٰن نے کہا تم جھوٹے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کو قبل کر چکا ہوں۔ بلکہ تم نے اپنے چپا فا کہد بن مغیرہ کا قصاص لیا ہے آخر یہاں تک بیا گفتگوان میں بڑھی کہ حضور تک اس کی خبر پہنچی حضور نے فرمایا اے خالدتم میر سے اصحاب کے بیجھے نہ پڑو۔ اگر تم احد پہاڑ کی برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی ان میں سے تم کسی کے ایک دن یا ایک رات کے مل کے برابر او اب نہ یا ؤگے۔

ابودداد کہتے ہیں۔ بنی جذیمہ کی جنگ ہیں ہیں خالد بن دلید کے ساتھ تھا۔ پس بنی جذیمہ کے قید یوں ہیں سے ایک شخص نے جونوان تھا۔ اور اس کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے تھے مجھ سے کہ کہا ہے خض تو میر اایک کام کرسکتا ہے۔ ہیں نے کہا کہہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھ کو ذراعورتوں کے گروہ کے پاس لے میر اایک کام کرسکتا ہے۔ ہیں نے کہا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھ کو مہیں لے آئیو۔ چلا۔ جواس سے تھوڑے فاصلہ پر کھڑی تھیں۔ ہیں ایک بات ان سے کہدلوں۔ پھر تو مجھ کو مہیں لے آئیو۔ ہیں نے کہا یہ کیا مشکل ہے اور میں اس کو لے کرعورتوں کے قریب آیا۔ اس جوان نے ایک عورت سے مخاطب

</r>

ہوکر چندا شعار عاشقانہ پڑھے۔ابوو داد کہتے ہیں پھر میں اس جوان کوائ جگہ لے آیا جہاں میہ پہلے کھڑا تھا اور پھراس کی گردن ماری گئی۔اس وفت وہ عورت اس کی لاش کے پاس آئی اور لیٹ کراس کے بوسہ لیتی لیتی خود بھی مرگئی۔



#### خالد بن ولید کاعزی کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ ہونا



پھر خالد بن ولید کو حضور نے عزیٰ کے ڈہانے کے واسطے روانے فر مایا۔ مقام نخلہ میں بیا یک مکان تھا اور تر لیٹ اور کنا نہ اور معنر وغیر وسب قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے اور بنی سلیم کی شاخ بنی شیبان جو بنی ہاشم کے حلیف شے اس مکان کے خادم تھے جب ان کو خالد بن ولید کے اس طرف آنے کی خبر ہوئی۔ اس نہ خانہ کے خدام کے مردار نے اس کے درواز و میں اپنی تکوار لئکا دی اور کہا اے عزی اس تکوار سے خالد اور اس کے لشکر کو اس قدر قبل کچو کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہ اور پھر خود پہاڑ میں بھاگ گیا خالد نے یہاں پہنچ کر اس مکان کو مسارکر دیا اور پھر حضور کی خدمت میں واپس چلے گئے۔ ابن آخی کہتے ہیں۔ مکہ کی فتح کے بعد حضور مکہ میں پندر ورا تیس رہے اور ٹمازعمرا داکی۔

### غز وهٔ حنین کا بیان



[ میغز وہ فنتح مکہ کے بعد ۸ ہجری المقدس میں واقع ہوا ]

ابن ایخی کہتے ہیں۔ جب ہواذن کو مکہ کے فتح ہونے کی خبر ہوئی۔ ان کے سر دار مالک بن عوف بھری نے قبائل عرب کواپنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہواذن کے ساتھ تمام بی ثقیف اور بی نھر اور بی بھر اور بی جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہواذن کے ساتھ تمام بی ثقیف اور بی نعب اور بی کا ب جمع ہوئے جو بہت ہی قلیل تھے اور بی تعب اور بی کعب اور بی کلاب جس سے ایک بھی شخص اس کے ساتھ نہ ہوا۔

بی جشم میں ایک شخص بہت بوڑ ھا درید بن صمہ نا می تھا۔ اس کوبھی بہسبب اس کی تجربہ کاری اور بزرگی کے انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔

اور بنی ثقیف میں دوسر دار تھے ایک قارب بن اسود بن مسعود بن معتب اور ایک ذوالخمار سبیع بن حرث بن ما لک اور ایک اس کا بھائی احمر بن حرث ۔ اور اس تمام کشکر کا سر دار مالک بن عوف نصری مقرر کیا گیا تھا۔
راوی کہتا ہے جب بیک کر دوانہ ہوکر حضور کی جنگ کے واسطے مقام اوطاس میں پہنچا تو وہ بوڑ ھا مخص بعنی درید بن صمہ بھی ایک اونٹ پر ہودج میں سوارتھا۔ جب یہال کشکر اتر ابو درید نے بوچھا۔ بدکیا مقام ہے

لوگوں نے کہااوطاس ہے دریدنے کہا جنگ کے داسلے یہ یہت انچھی جگہ ہے بیہاں کی زمین نہ بہت سخت ہے۔ جس پر ہے پھسلیں نہ بہت نرم ہے جس میں ہیر دہنسیں پھر کہا ہیہ بات ہے کہ مجھے کوا ونٹ اور گدھوں اور بکر یوں اور بچوں کی رونے کی آ وازیں آ رہی ہیں۔لوگوں نے کہا ما لک بنءوف لوگوں کےسب مال واسیاب اور جوو بچوں کو ساتھ لایا ہے۔ ورید نے کہا احجما ما مک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا۔ جب وہ آ گیا تو ورید نے کہا اے ما لک کیا دجہ ہے کہ مجھے کوا دنٹوں اور گدھوں اور بکر بوں اور بچوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور تو سار لے نشکر کاسروار بناہے اور جانتا ہے کہ اس دن کے بعد اور دن ہونے والا نے اس کا سبب مجھ کو بتلا۔

ما لک نے کہا میں سب لوگوں کو مال واسباب اور آل واولا دکواس سبب سے ساتھ لا یا ہوں تا کہ ہر مختص اس کے خیال ہے خوب جان تو اُر کر کوشش کر ہے۔ وربید نے کہا یہ تو نے بروی غلطی کی فٹکست خوروہ کوکسی بات ے نفع نہیں پہنچتا ہے۔اگر تیری فتح ہوئی ۔ تو صرف کمواراور نیز ہ ہے تجھ کونفع پہنچے گا۔اورا گر تیری فکست ہو**ئی تو** پھرتو نے خودا پٹا اہل واولا دوشمنوں کے حوالہ کیا۔ پھر درید نے بو چھا کہ بنی کعب اور کلاب کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے۔وریدنے کہامعلوم ہوا۔کہا گریہ جنگ رفت اور بلندی ہوتی تو ضرورکعب اورکلاب شریک ہوتے اور میں جا ہتا ہوں کہ کاش تم لوگ بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ کعب اور کلاب نے کیا پھر پوچھا کہ تنہارے ساتھ کون کون لوگ ہیں۔لوگوں نے کہا عمرو بن عامراورعوف بن عامر ہیں۔وریدنے کہا بید دونوں ایسے ہیں كر كچھ نفع يا نقصان نہيں كہنجا سكتے ہيں ۔ پھر وريد نے مالك سے كہا۔ كداے مالك بير كت تونے بالكل نامعقول کی ہے میرے نز دیک بہتریبی ہے۔ کہتو اپنی قوم کو لے کرمحفوظ مقامات میں چلا جا۔اورو. ںان کے مال وا ولا دکو چھوڑ کر پھر جنگ میں مشغول ہوتا کہ اگر تیری فتح ہوگی تب تو بہت ہی بہتر ہوگا اور اگر ' بیری فنکست ہوگی۔تب تیری آل واولا دتو محفوظ رہے گئی۔ مالک نے کہافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایبا نہ کروں گا ہے ہیر مزخرف برد صابے میں تیری عقل جاتی رہی ہے۔ پھر ہوازن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ کہا ہے ہوازن یا تو تم میری اطاعت کرو۔ ورند میں اپنی تکوار اینے پہیٹ میں مار لیتا ہوں۔ اور بیہ مالک نے اس واسطے، کہا تا کہ کوئی ھخص ورید کی بات نہ مانے ہوازن نے کہااے ما لک ہم ہر طرح تنہارے تابعدار ہیں۔ ما لک نے کہا۔ جب تم مسلمانوں کودیکھوتو اپنی تکوار کے میان تو ژکر بھینک دو۔اور نظی تکواریں لے کرایک دم اس ملرح جایژو جیسے ا یک آ دمی جایز تا ہے۔

راوی کہتا ہے مالک بنعوف نےمسلمانوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے چندمخرروانہ کئے۔ جب وہ اس کے پاس واپس آئے تو نہایت پریشان اور حواس باختہ تھے۔اس نے بوجیمائم کوخرانی ہوا یہے حواس باختہ کیوں ہور ہے ہو۔انہوں نے کہا۔ ہم نے سفیدلوگ ابلق تھوڑ وں پرسوار دیکھیے ہیں۔ پس ان کو دیکھے کر

راوی کہتا ہےاس بات کوئن کربھی ما لک بن عوف پچھمتا تر نہ ہوا بلکہ اور آ گے کوچ کیا۔

جب حضور شاہینا کو قوم ہوازن کے آئے کی خبر ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی عدر واسلمی کو عکم ویا۔ کہتم ہوا زن میں جا کرخبرلا ؤ۔ چتانچے عبداللہ ہوازن کے فشکر میں گئے ۔اوران کے سب حالات معلوم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور ساری خبر بیان کی۔حضور نے عمر بن خطاب کو بلا کران ہے سارا حال بیان کیا عمر نے کہا عبدالقد جھوٹ بولتا ہے عبداللہ نے کہا اے عمرا گرتم نے مجھ کو جھٹلایا۔ توحق بات کو جھٹلایا۔ اے عمرا گرتم نے مجھ کوجھوٹا کہا تو بیشک ان کوجھوٹا کہا جو مجھ ہے بہتر ہیں۔عمر نے عرض کیا یا رسول اللّٰد آپ سنتے ہیں۔ کہ عبداللّٰد کیا کہتا ہے حضور نے فر مایا اے عمرتم پہلے گمراہ تتے اب خدانے تم کو ہدایت کر دی ہے۔الی بدگمانی نہ کیا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور نے ہوازن کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کی تو کسی نے عرض کیا کہ صفوان

بن امیہ کے پاس زرہ اور ہتھیار بہت ہیں حضور نے صفوان کے پاس جو ہنوزمشرک تھے آ دمی بھیجا کے بطور عاریت کے تم اپنی زر ہیں اور ہتھیا رہمیں دے دوتا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے وشمن سے جنگ کریں۔صفوان نے کہا کیا آپ میرا مال غصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطورا مانت کے ما تکتے ہیں۔ جنگ ہے فارغ ہوکر پھرتم کو بجدبہ واپس دے دیں گے۔ تب صفوان نے ایک سوزر ہیں مع ان کے ہتھیاروں

کے حضور کی خدمت میں جمیع ویں۔

راوی کہتاہے پس حضور دس ہزارلشکر بہلا جو فتح کمہ کے واسطے آپ کے ساتھا یا تھا۔اوروہ ہزارلشکرامل مکہ کا کل بارہ ہزارلشکر ساتھ لے کر ہوازن کی مہم پر روانہ ہوئے۔اور مکہ بیں آپ نے عمّاب بن اسید بن ابی العيص بن اميه بن عبد تشس کوان لوگوں پر حاکم مقرر کیا جو یہاں رہ گئے تنھے اور حضور کے ساتھ نہ گئے تتھے۔ ۔ حرث بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وفت نومسلم تھے جب حضور ہوا زن کے مقابل مقام حنین میں کئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک درخت ذات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال بحر میں ایک روز اس درخت کی نیارت کوآیا کرتے تھے اور یہاں قربانیاں کر کے اپنے ہتھیا راس درخت میں لٹکاتے تھے۔ اور ایک دن حاضر رہتے تھے ال سفر میں جنب ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو ہم نے ایک درخت بیری کا بہت بڑا اور سرسبز و مجمعا۔ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جیسے مشرکوں کا ذات انواط ہے۔ ہمارے واسطے بھی ایک ذات انواطمقرر فرمائية حضور افرمايا يتم نے بری شخت مات کہی۔ ایس ہی بات مویٰ کی توم نے مویٰ ہے کہی تھی ا ، کماے موکی جیسے بت پرستوز ، کے معبود بت بین تم بھی ہمارے داسطے ایسے بی معبود مقرر کر دو۔ موی نے فر مایا تم لوگ بڑے جابل ہو۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب مسلمان حنین کی وادی ہیں پہنچے۔ توبیوادی بہت نشیب ہیں تھی۔ اس ہیں لوگ اتر نے سکھ اورضح صادق کا وقت تھا۔ اور دشمن ہم ہے پہلے وہاں پہنچ کرٹیلوں اور گڑھوں ہیں جھپ گئے سے ۔ مسلمانوں کواس کی خبر ندتھی۔ اب جومسلمان بے دھڑک اس وادی ہیں اتر ہے تو یکبار گی ہوازن نے چار ول طرف ہے ان پرحملہ کیا۔ مسلمان وہاں ہے الٹے پھر ہے اور حضور لشکر کے دائی طرف تھے۔ آپ نے مسلمانوں کوآ واز دپنی شروع کی۔ کہ اے لوگو میری طرف چلے آؤ۔ ہیں رسول خدا کا یہاں موجود ہوں۔ اور مب جرین اور انصار اور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے لینی ابو بکر اور عمر اور علی اور عباس اور ابوسفیان بن مب جرین اور انصار اور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے لینی ابو بکر اور عمر اور علی اور عباس اور ابوسفیان بن عبید جواس حرث اور ان کا بیٹا اور فضل بن عباس اور ربیعہ بن حرث اور اسامہ بن زید اور ایمن بن ام ایمن بن عبید جواسی جنگ ہیں شہید ہوئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسفیان بن حرث کا نام مغیرہ اور ان کے بیٹے کا نام جعفرتھا۔اور بعض لوگ قیم بن عباس کوجعفر بن الی سفیان کے بدلہ شار کرتے ہیں۔

جابر کہتے ہیں۔ ہوازن میں ایک شخص سمرخ اونٹ پرسوارتھا اور ہاتھ میں اس کے سیاہ نشان لمبے نیز ہ میں لگا ہوا تھا۔ جب کو کی شخص اس کی ز دیر آتا ہے نیز ہ ہے اس کوتل کرتا۔اور پھرنشان کواونیچا کرتا۔تو سب لوگ اس کی قوم کے اس کے گروآ جاتے۔

راوی کہتا ہے حضرت علی بن ابی طالب اور ایک شخص انصار میں سے بید ونوں اس کی طرف جلے اور حضرت علی سنے بیچھے سے جا کراونٹ کوالی مکوار ماری۔ کہاونٹ کر پڑا۔ اور انصاری نے اس کا فرکوالی مکوار لگائی۔ کہا یک پیراس کا مع نصف پنڈلی کے کٹ گیا اور وہ کجاوہ پر سے نیجے گر کر مرگیا۔

 ابن ایخل کہتے ہیں جب حضور مکہ ہے حنین کی طرف چلے ہیں اور اپنے لٹنگر کی کٹر ت ملاحظہ کی ہے تو فرمایا تھا کہ ہم مغلوب نہ ہوں گے۔اور بعض کہتے ہیں یہ بات بنی بکر میں سے ایک شخص نے کہی تھی۔

حضرت بن عبدالمطلب كہتے ہیں۔ ہل حضور كے سفيد خچركو پكڑے ہوئے كھڑا تھا اور ہيں ايك جسيم بلند

آ وافخض تھا۔ جب حضور نے لوگوں كو شكست كى حالت ميں ديكھا۔ تو آ واز دى كه اے لوگو كه ل ج تے ہو۔
عباس كہتے ہیں ميں نے ديكھا كہ لوگوں نے حضور كى آ واز نہيں ئى۔ تب حضور نے جھے ہے فر مایا۔ كه اے عباس
تم لوگوں كو آ واز دو كه اے انصار كہاں جاتے ہو۔ پس ميں نے آ واز دى اور انصار لبيك لبيك كه كر آ نے شروع
ہوئے۔ كہتے ہیں اور لوگوں كو اسى بدحواس كى حالت تھى۔ كه اونٹ پر چڑھنا چاہتے تھے۔ اور چڑھ نہ سكتے تھے۔
كو كى اونٹ كى گرون پراپنى زر و چھينك و يتا تھا۔ اور كوئى تكوار اور ڈھال كو چھينك و يتا تھاكوئى اونٹ كوچھوڑ و يتا تھاكوئى اور تے تھے۔ پھر وہ و مثمن پر بیلئے اور سخت لڑائى لڑے۔ پھر فزر ج كو يہاں تك كہ جب حضور كے پاس سو آ دى ججع ہو گئے۔ پھر وہ و مثمن پر بیلئے اور سخت لڑائى لڑے۔ پھر فزر ج کو اور وہ مال وہ يہ بلندى پر چڑھے۔
آ واز دى بيلوگ جنگ ميں پڑے مبر كرنے والے تتے۔ پھر حضور نے فر مایا اب لڑائى گرم ہوئى ہے۔

اور ہاقی لوگ جو شکست کھا کر بھا گے تتھے وہ جس وقت واپس آئے ہیں۔تو انہوں نے دیکھا کہ قیدی گرفتہ وبستہ حضور کے سامنے کھڑے تتھے۔

راوی کہتا ہے حضور نے جو مزکر دیکھا تو ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنے پاس پایا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ میں صبر کیا تھا۔ اوران کا اسلام بہت اچھ تھا۔ حضور کے فچر کو پکڑ سے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو دیکھ کر فر بایا کون ہے عرض کیا یارسول اللہ میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا۔ اور حضور نے اسی وقت ام سلیم بنت ملمان کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کمر با ندھ مرکمی تھی کیونکہ عبداللہ بن افی طلحہ اس وقت ان کے حمل میں تھے اور یہ اپنے خاوندا فی طلحہ کے ساتھ اس جنگ میں آئیں اور اونٹ کے شرارت کے خوف ہے اس کی ٹیل بہت قریب سے انہوں نے اپنے میں پکڑ رکھی تھی۔ حضور نے ان کو دیکھ کر فر مایا کہ کیا ام سلیم ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ حضور ان لوگوں کو بھی قتل کریں جو مسلم خدا میں جو کی کے جس جیسے کہ حضور وشمنوں کو قبل کرتے ہیں کیونکہ یہ بھگوڑ ہے اس کا لائق ہیں حضور نے فر مایا اے ام سلیم خدا کافی ہے۔

راوی کہتا ہے امسلیم کے پاس ایک خنجر تھا ان کے خاوندا بوطلحہ نے اس کو دیکھ کر بوچھا کہ اے امسلیم بیہ مختجر تمہا دے جا کہ ایک خنجر تمہا دے پاس کیسا ہے امسلیم نے کہا یہ خبر میں نے اس واسطے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے

گا۔ تو اس خنجرے میں اس کا ببیٹ بھاڑوں گی۔ ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول انٹد آپ سفتے ہیں کہ ام سلیم بہا در کیا کہدر ہی ہے۔

ابوقادہ کہتے ہیں حنین کی جنگ میں میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک ہاہم جنگ میں مشغول ہیں اور مشرکین میں سے ایک اور شخص اس مشخول ہیں اور مشرکین میں سے ایک اور شخص اس مشخول ہیں اور مشرک کی مد دکرنے کو آر ہا ہے۔ میں اس کے مقابل گیا۔ اور میں نے ایس تک کہ جھے کو اس میں سے موت کی ہوآئی۔ اور وہ گریز اپھر میں نے اس کو آل کیا ور نہ قریب تھا کہ وہ جھے کو آل کر چھٹ گیا۔ یہاں دے اور اس شخص پر سامان بہت تھا۔ گر میں اس کو چھوڑ کر جنگ میں شخول ہوگیا۔ اور مکہ کے ایک شخص نے اس کا سارا مال اور کپڑ ہے اور ہتھیا روغیرہ کے لئے جب اڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فرمایا جس نے جس کو آل کیا ہو کا سارا مال اور کپڑ ہے اور ہتھیا روغیرہ کے لئے جب اڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فرمایا جس نے جس کو آل کیا ہو اور اس نے جس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک شخص کو آل کیا تھا۔ پھر میں تو جنگ میں مشغول ہوگیا اب جھے نہیں معلوم کہ اس کا سامان میرے باس کا سامان میرے باس ہے آپ اس کو جمع سے راضی کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تشم ہے خدا کی شہر تو خدا کے شیر تو خدا کے دین کی طرف سے اڑیں۔ اور تو ان کا مال لیا تا کو جہ سے راضی نہ ہول گے۔ خدا کے شیر تو خدا کے دین کی طرف سے اڑیں۔ اور تو ان کا مال لیا بیا ہور کو دے دیا۔ ابوق دہ کو جے جیں سب مال تو واپس کر۔ چنا نچے سب مال تو واپس کر۔ چنا نچے سب مال تا کہ اور تو ان کا مال لیا اس نے ابوقادہ کو دے دیا۔ ابوق دہ کہتے جیں سب مال تو واپس کر۔ چنا نچے سب مال تا کہ اور تو دیا۔ ابوق دہ کہتے جیں اس مال تو واپس کر۔ چنا نچے سب مال تو واپس کر دیا۔ ابوق دہ کو جا سب مال تا کہ کو حاصل ہوا تھا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں۔اس جنگ میں ابوطلحہ نے فقط تنہا ہیں آ دمیوں کا سامان لیا۔ کیونکہ انہوں نے ان کوتل کیا تھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں کفاروں کی شکست سے پہلے جبکہ خوب تھمسان کی لڑائی ہور بی تھی۔ میں نے آسان سے ایک سیاہ چیز آتی دیکھی۔ اور پھر وہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیاں میں پھیل گئی۔ اور وہ سیاہ چیو نٹیاں تھیں جواس تمام جنگل میں بھر گئی تھیں۔اور اس وقت مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کی ہزیمت ہوئی پس جھے کواس میں پچھ شبہیں ہے کہ بیٹک وہ فرشتے تھے۔

ابن آخق کہتے ہیں۔جس وقت خدا وند تعالیٰ نے اپنے رسول اورمسلمانوں کومشرکوں پر غالب کیا۔ مسلمانوں میں ہےایک عورت نے بیشعر کہا۔ مشعو

قَدْ غَلَبَتْ خَيْلُ اللهِ خَيْلَ اللَّاتِ وَخَيْلُهُ أَحَقَ بِالثَّبَاتِ فَدْ غَلَبَتْ خَيْلُ اللَّهِ خَيْلَ اللَّاتِ اللَّهِ عَيْلُ اللَّهِ عَيْلُهُ وَحَلَّى اللَّهِ عَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْلُهُ اللَّهُ اللَّ

دارےرے کا)۔

ابن آخل کہتے ہیں جب ہواز ن کوشکست فاش ہوئی۔ تو ان کے قبیلہ بنی مالک میں ہے ستر آدمی قبل ہوئے۔ اوراس قوم کا سر دار ذی الخمار تھا۔ جب وہ قبل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللہ ربیعہ بن حبیب نے اجراعی میں با۔ اور پھر رہیمی قبل ہوا۔ جب اس کے قبل کی خبر حضور کو پنجی ۔ تو فر مایا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے یہ قریش کا بڑا دیشمن تھا۔

راوی کہتا ہے۔ عثمان بن عبدالقد کے ساتھ اس کا ایک نفرانی غلام بھی قبل ہوا تھا۔ جب لڑائی کے بعد مسلمان مشرکیین کا سامان لینے لگے قو انصار میں ہے ایک شخص نے اس غلام کے بھی کپڑے آتارے اور اس کو ویکھا تو یہ بغیر ختنہ کئے ہوئے تھا۔ انصاری نے پکار کر کہا۔ اے گردہ عرب ثقیف میں بغیر ختنہ کیا ہوا آدی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے ان انصاری کا ہاتھ کچڑر کر کہا کہ ایسی بات نہ کہو۔ میرے مال باپ تم پر فدا ہول بین غلام نفرانی تھا۔ اور پھر میں نے بن تقیف کے اور مقتولوں کو کھول کردکھایا کہ دیکھو تو یہ ختنہ کئے ہوئے ہیں یا بین بیسی۔

ابن الخق كہتے ہیں ہوازن ہیں ہے احلاف كا نشان قارب بن اسود كے پاس تھا۔ يہ اپنے نشان اور قوم كولے كر بھاگ كہتے ہيں ہوازن ہیں ہے صرف وہ آ دمی قل ہوئ ايك بنی غمر ہ میں ہے جس كو وہب كہتے ہے۔ اور دوسرا بنی كعبہ ہیں ہے جس كو اللہ تھا۔ جب حضور كواس كے قل كن خبر بہنچى تو آ پ نے فر مايا۔ كه آج بنی تعیف كے جوانوں كاسر دار قل ہوا۔

تھا۔اور جب تواپی ماں کے پاس جائے۔تواس سے کہدد یجو کہ تونے ورید بن صمہ کوتل کیا ہے ( یعنی میرانام ہے اور تیری مال مجھ کو جانتی ہے ) کیونکہ تتم ہے خدا کی۔کتنی ہی مرتبہ ایبا ہوا ہے کہ میں نے تیری عورتوں کی حفاظت کی ہے۔

ربیعہ کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کوتل کر دیا۔ تو اس کی را نوں اور کولھوں کی کھال کو نیچے کی طرف سے دیکھا کہ گھوڑے ہر کثر ت کے ساتھ سوار ہونے کے سبب ہے مثل کا غذ کے تھی۔ پھر جب ربیعہ اپنی ماں کے پاس آ ئے اور میدوا تعدیمان کیا تو ان کی ماں نے کہا کہتم ہے خدا کی اس نے تیری تین ، وَل کوآ زاد کیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں ورید بن صمر کوجس شخص نے تل کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن تلاج بن اہبان بن تعلیم بن ربیعہ تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں اور جولوگ اوطاس کی طرف بھ کے بتھے ان کے تعا قب ہیں حضور نے ابوعامر اشعری کوفوج دے کرروانہ کیا۔ اور ابوعامر نے ان میں سے پچھلوگول کو جالیا۔ گر ابوعامر کوایک تیرابیالگا۔ جس سے وہ شہید ہوگئے۔ پھران کے بعد ابوموی اشعری نے جوان کے چچازاد بھائی بتھے نشان اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور ان کے ہاتھ پر ضدانے اس جنگ کوفتح کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ جس نے ابوعامر کو تیر مارا تھا وہ ور بدیری سے مدی ابیٹا سلمہ بن ورید تھا۔

راوی کہتا ہے اور ہوازن کے لشکر بنی نصر کی شاخ بن رہاب میں سے جب بہت لوگ عازیان اسلام نے دتیج کئے ۔ تو عبداللہ بن قیس رہائی نے جن کوابن العورا بھی کہتے ہیں ۔ حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ بنی رباب ہلاک ہوگئے ۔حضور نے فرمایا۔اے خداان کی مصیبت کا ان کواجھا معاوضہ دے۔

جب ہوازن کو پہ شکست ہوئی۔ تو مالک بن عوف چندا پی قوم کے سواروں کے ساتھ بھاگ کرراستہ کے ایک ٹیلہ پر گھڑ ابوا۔اوراپنے ساتھیوں ہے کہا کہ یہاں تھہر جاؤ۔ تاکہ اور جولوگ بھا گے ہوئے آئیں۔ تو وہ بھی تم سے مجائی میں۔ چنا نچہ چندلوگ اور آکران کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھرایک شکر آیا ہواان کو دکھائی ویا۔ وہ بھی تم سے مجائی میں۔ چنا نچہ چندلوگ اور آکران کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھرایک شکر آیا ہواان کو دکھائی ویا۔ مالک نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔انہوں نے کہاا یے لوگ آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے نیزوں کو اپنے گھوڑ وں کے دونوں کا نوں کے بچ میں لمبارر کھ چھوڑ ا ہے مالک نے کہا یہ لوگ بنی سلیم ہیں۔ تم ان سے بچھ خوف ند کرو۔ چنا نچہ بی سلیم سید ھے نکلے چنے گئے۔ بھرایک اور شکر آتا معلوم ہوا۔ مالک نے بو چھا یہ کون لوگ ہیں ساتھیوں نے کہا یہ لوگ نیزے تانے ہوئے جاتے ہیں۔ اور گھوڑ وں برساوار ہیں۔ مالک نے کہا یہ اور شرز رج ہیں۔ ان سے بھی پچھ خوف نہ کرو۔ چنا نچہ یہ لوگ بھی بی سلیم کے سوار ہیں۔ مالک نے کہا یہ اور آتا دکھائی دیا۔ مالک نے بو چھا اب کون آتا ہے۔ س تھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے کے ایم اور آتا دکھائی دیا۔ مالک نے بو چھا اب کون آتا ہے۔ س تھیوں نے کہا ایک سوار ہیں۔ مالک کے کے ایم ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے بو چھائے گئے۔ پھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک میں اس نے بو چھائے گئے۔ پھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے بو چھائے گئے۔ پھرایک سوار آتا دکھائی دیا۔ مالک نے اور کھی ان آتا ہے۔ س تھیوں نے کہا ایک سوار سے بھی کے کھوٹوں آتا ہے۔ س تھیوں نے کہا ایک سوار سے بھی تو کھیا ہوں آتا ہے۔ س تھیوں نے کہا ایک سوار

شانہ پر نیزہ رکھے اور سرخ عمامہ باندھے چلا آتا ہے مالک نے کہافتم ہے لات کی بیز بیر بن عوام ہے اور بیہ ضرورتم سے معرض ہوگا۔تم اس کے مقابلہ کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب زبیراس ٹیلہ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا۔فوراً ان پرحملہ کیا اور اس قدر نیزہ ہے ان کی خبرلی۔ کہ ان کو وہاں سے بھگا دیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوعام کی اوطاس کی جنگ میں مشرکین میں سے دس بھ نیول سے ملاق ت
ہوئی۔ اور نیکے بعد دیگر سے ابوعام نے ان میں سے نو کوئل کیا اور جب ابوعام حملہ کرتے ہتے تو پہلے دعوت
اسلام کر کے کہتے ہتے اسے خدااس پر گواہ ہو جا۔ پھراس شخص کوئل کرتے ہتے۔ جب دسویں بھائی کی باری آئی
تواس کو بھی دعوت اسلام کر کے گواہ نہ ہوجیو۔ اس بات کوئن کر ابوعام رنے اپنا حملہ روک لیا۔ اور یہ شخص بھاگ
گیا۔ پھر یہ مسلمان ہوا۔ اور اس کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ اور جب حضور اس شخص کو دیکھتے ہتے فرماتے ہتے یہ
ابوعام کا بھاگایا ہوا۔۔

پھرائ اوطاس کی جنگ میں دو بھائیوں حلاءاوراونیٰ نے جوحرث کے بیٹے اور بنی جشم بن معاویہ کے قبیلہ سے تھے۔ایک ساتھ دونوں نے ابوعامر کو تیر مارے ایک کا تیرابوعامر کے دل میں اور دوسرے کا گھٹنہ میں لگا۔ابوعامر شہید ہوئے۔ان کے بعد ابوموی اشعری نے لشکر کا نشان سنجالا۔اوران دونوں بھائیوں کومع باتی دشمنوں کے قبل کیا۔

ابن آخق کہتے ہیں حضورا یک عورت کی لاش کے پاس سے گذر ہے جس کو خالد بن ولید نے قبل کیا تھا اور لوگ بہت سے اس لاش کے گردجم تتے حضور نے بوچھا میہ کیا ہے کسی نے عرض کیا۔ اس عورت کو خالد بن ولید نے قبل کیا ہے کسی نے عرض کیا۔ اس عورت کو خالد بن ولید نے قبل کیا ہے حضور نے ایک شخص سے فر مایا کہتم خالد کے پاس جاکر کہدو و کدرسول خداتم کوعورت اور بچہ اور بوڑ ھے آ دمی کے قبل کرنے ہے منع فر ماتے ہیں۔

ابن اتحق کہتے ہیں ای روز حضور نے اپنے افسر ان کشکر سے فرمایا کداگر بنی سعد ہیں سے بجادتمہار سے ہاتھ آ جائے تو ہرگز اس کونہ چھوڑ تا۔ اس مخف نے بڑی گمراہی پھیلائی تھی۔ صحابۂ کرام نے اس کو گرفتار کیا اور مع اس کے اہل وعیال کے لے کر حضور کی خدمت ہیں روانہ ہوئے اور اس کے ساتھ شیماء بنت حرث بن عبدالعزی حضور کی وودھ بہن بھی تھیں راستہ ہیں ان لوگوں کو صحابہ نے جلد چلنے کی تکلیف دی شیماء نے کہا اے لوگوتم جانے بھی ہو کہ ہیں تمہار سے رسول کی وودھ بہن ہوں۔ تم کو میری حرمت وعزت جائے ۔ سحابہ نے اس کے قول کی تصدیق نے کی بیاں تک کہ جب بیت فلہ حضور کی خدمت ہیں پہنچا۔ تو شیماء نے عرض کیا۔ کہ یا رسول کے وودھ بہن ہوں۔ تم کو کی نش نی بھی تمہار سے باس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں التد میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نش نی بھی تمہار سے باس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں التد میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نش نی بھی تمہار سے باس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں ایک دفعہ آ ب نے میری پیشت میں کا ٹا تھا۔ اس کا نش ن اب تک موجود ہے تب حضور کو بھی یاد آ یا۔ اور اپنی بیا در

آ ب نے بچھا کراس پرشیما کو بٹھایا۔اور فر مایا اگرتم چاہوتو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو۔اورا گرتم چاہوتو اپنی قوم میں چلی جاؤ۔ میں ہم کورخصت کر دول۔شیما نے عرض کیا ہیں اپنی قوم ہی ہیں رہنا چاہتی ہوں۔حضور نے تو م ہیں جل جاؤ۔ ہیں تم کورخصت کیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کے حضور نے شیماء کوایک غلام کمحول نامی اورا یک لوگ کہتے ہیں کے حضور نے شیماء کوایک غلام کمحول نامی اورا یک لوگ کہتے ہیں کے اوران کی نسل اب تک باتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جنگ تنین کے متعلق خداوند تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہے:
﴿ لَقَدُ نَصَر کُمُ اللّٰهُ فِی مُواطِنَ کَیْدُو قَ قَ یَوْمَ حُنیْنِ إِذْ اَغْجَبَتْکُمْ کُثُرتُکُمْ ﴾

(' آخر آیت تک ۔ بیشک خدا نے تمباری بہت ہے مواقع میں تمباری مدوکی ۔ اور خاص حنین کی جنگ کے دوز جبکہ تم اپنی کھرت فوج ہے خوش ہے'۔

## ان مسلمان کے نام جو حنین کی جنگ میں شہید ہوئے

قریش کی شاخ بنی ہاشم میں ہے ایمن بن عبید۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسدان کے گھوڑے نے جس کا نام جناح تھا۔ چبک کران کوشہید کیا۔اورانصار میں سے سراقہ بن خزبن عدی۔اور بنی اشعر میں ہے ابو عامراشعری شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے حضور نے حنین کے تمام مال نئیمت اور قید یوں کو جمع کر کے مسعود بن عمرو خفاری کو تعلم دیا کہ ان کو مقام جعر انہ میں لے جا کر مقید رکھو۔ بجیر بن زبیر بن الب سمی نے حنین کی جنگ میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ جس کے چند شعر ذیل میں مندرج کئے جاتے ہیں۔

فَاللَّهُ ٱکُومَنَا وَٱظْهَرَ دِیْنَنَا وَلَلْعَزَّنَا بِعِمَادَةِ الرَّحْمانِ بِعِمَادَةِ الرَّحْمانِ بِسِ فدائے ہمیں عزت وی اور ہمارے دین کوظا ہر کیا اور خدائے رحمن (یعنی اپنی) عبادت کے ساتھ ہم کوعزت دے۔

وَاللّٰهُ اَهُلَكُهُمْ وَ فَرَّقَ جَمْعَهُمْ وَ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ وَ الْلَهُ الْهُلُكُهُمْ وَ فَرَقَ جَمْعَهُمْ وَ الشَّيْطَانِ كَيَادِتِ (رَجَمَه) اور خدائے ان كو ہلاك كيا اور ان كى جماعت كو پريشان كيا۔ اور شيطان كى عبادت كرنے سے ان كوذليل رسوا كيا۔

اِذْ قَامَ عَمَّ نَبِيْكُمْ وَ وَلِيَّهُ يَدُعُونَ يَا لِكَتِيبَةِ الْإِيْمَانِ لِأَنْهَانِ الْأَيْمَانِ لَكَ قَامَ عَمَّ نَبِيكُمْ وَ وَلِيَّهُ يَا وَرَا وَلَا وَيُ كَهِ اللهِ عَلَيْ مَهِ مَا وَرَآ وَازَ وَيُ كَهِ اللهِ عَلَيْ مَهِ مَا وَرَآ وَازَ وَيُ كَهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمِانِ كَانْتُكُو وَ مِن اللهِ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ وَلَا مَانَ عَلَيْهِ وَمِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا مَانِ عَلَيْهِ وَمِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهِ عَلَيْهِ وَمِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

آیْنَ الَّذِیْنَ هُمُ اَجَابُواْ رَبَّهُمْ یَوْمَ الْعَرِیْضِ وَبَیْعَةِ الرِّصُوانِ (رَبِیعَةِ الرِّصُوانِ (رَبِیعة الرِّصُوانِ عَلَى اور دبیعة الرَّموان کے تصح بیش اور دبیعة الرضوان کے روز۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ ہوازن کے مالک بنعوف کے ساتھ حضور پرلشکرکشی کرنے کے واقعہ کوایک شخص نے مسلمان ہونے کے بعداس طرح نظم کیا ہے۔

اُذْکُرْ مَسِیْوَهُمْ لِلنَّاسِ إِذْ جَمَعُوْا وَمَالِكٌ فَوْقَهُ الرَّایَاتُ تَخْتَفِقُ (ترجمہ) جنگ کے واسطے لوگول کے سفر کرنے کو یا دکر وجبکہ وہ جمع ہوئے اور مالک ہوازن کے سردار کے سریرنشان بل رہے ہتھے۔

وَمَالِكٌ مَالِكٌ مَا فَوْقَهُ اَحَدٌ يَوْمَ حُنَيْنِ عَلَيْهِ التَّاجُ يَا تَلِقُ الرّجمه) اور مالك سے اور كوئى سر دار خين كى جنگ ين نه تقااس كے سر برتاج چك رہاتقا۔
حَتْى لَقُو الْبَائِسَ يَقُدُمُهُمْ عَلَيْهِمُ الْبِيْضُ وَالْابْدَانُ وَالدُّرُقُ وَالدُّرُقُ لَرَ جمه) يہاں تك كه جنگ كے وقت وہ خوب لڑے ۔ ان پرزر جیں اور خود اور ڈہالیس تھیں ۔
فضار بُوا النّاسَ حَتْى لَمْ يَرَوْ اَحَدًا حَوْلَ النّبِيّقِ وَحَتْى حَتَّهُ الْفَسَقُ لِرَجمه) ہیں اس قدر ہوا ذی نے مسلمانوں کو بارا كه رسول كے گردا يك بھى آ دى و كھائى نہ و يا۔ اور يہاں تك كه اندهير ہے نے ان كو ڈھا كے ليا يعنى شم ہوگئ ۔

تَمَنُ نَزَّلَ جِبُرِیْلُ بِنَصْرِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ فَمَهُزُوْمٌ وَ مُعْتَنَقُ (ترجمہ) تب جبریکل مسلم نوں کی مدد کوآسان سے نازل ہوئے۔ پس ہوازن میں سے بعض بھاگ گئے اور بعض گرفتار ہوئے۔

مِنَّا وَلَوْ غَيْرٌ جِبْرِيلٍ يُفَاتِلُنَا لَمَنَعَتْنَا إِذْ اَسْيَافُنَا الْعَتَقُ (ترجمه) اور اگر جرئیل کے سواکوئی اور ہم سے لڑتا تب ہماری تیز تکواریں اس کو غالب نہ ہونے دیتیں۔

#### غزوة طائف كابيان

(C)

[ سیفز وہ حنین کے بعد بی ۸ ہجری میں واقع ہوا]

جب قبیلہ تقنیف کے نوگ بھا گ کر طائف میں مہنچ تو انہوں نے اس کے: ندر واخل ہوکر دروازوں ،

بند کرلیا۔ اور بردج وفصائل کی خوب مضبوطی کر کے جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔

راوی کہت ہے وونوں مقام جرش میں معدوداور غیلان بن سلمہ حنین اور طاکف کے محاصرہ کی جنگ میں موجود نہ تھے۔

کیونکہ یہ دونوں مقام جرش میں منجنیق وغیرہ آیات حرب کے بنانے کی ترکیب سیکھنے گئے ہوئے تھے اور حضور جب حنین کی جنگ ہے فارغ ہوئے تو آپ نے طاکف کے فتح کرنے کا قصد فر بایا۔ اور مع لئکر کے کوج فر با حرمت کا کہ بھائی ہے جران اور قرن سے بیچے اور یہاں سے بحرة الرغار میں پنچے یہاں آپ کے واسطے ایک مسجد بنائی گئی۔ اور اس میں آپ نے نماز اوا کی اور یہیں ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو قبل کیا۔ اور اس کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قلعہ کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ مسمار کیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ ہے جس کا نام ضیقہ تھا تشریف لیا جو اور دریافت فر مایا کہ اس راستہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کو ضیقہ کہتے ہیں فر مایا نہیں بلکہ یہ سرئی ہے۔

پھریہاں ہے آپ مقام نخب میں ایک بیری کے درخت کے نیج تشریف فر ما ہوئے۔ اس درخت کا مام صادرہ تھا۔ اور یہاں بنی ثقیف میں ہے ایک شخص کا باغ تھا۔ حضور نے ایک صحافی کو اس شخص کے بلانے کے واسطے بھیجا اس نے حاضری ہے انکار کیا۔ حضور نے فر مایا۔ کہ یا تو حاضر ہو ورندہم اس باغ کو اجاڑ دیں گے۔ جب بھی وہ حاضر نہ ہوا۔ حضور نے باغ کو ہر با دکر نے کا حکم دیا۔ اور ای وقت وہ باغ مسما رکر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نے مع لشکر کے طاکف کا محاصرہ کیا اور چونکہ صحابہ فصیل کے قریب بہنچ گئے شھا اس میں بی تعروں کی ضرب سے شہید اور ذمی ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل نہ ہو سبب سے نی آ دمی تیروں کی ضرب سے شہید اور ذمی ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل نہ ہو سبب سے نی آ دمی تیروں کی ضرب سے شہید اور ذمی ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل نہ ہو سبب ہوئے تب مسلمانوں نے اپنا اشکر اس مقام پر ڈالا جب ل اب حضور کی مسجد طاکف میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہنا ہے حضور نے طاکف کا پھھ او پر جیس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہنا ہے حضور نے طاکف کا گھھ او پر جیس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں می استرہ کی اس مورد کھا۔

ابن ایخل کہتے ہیں اس سفر ہیں حضور کے ساتھ آپ کی دو بیبیاں تھیں۔ جن میں سے ایک ام سلمہ اور دوسر کی کو کی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان ہیں دوسر کی کو کی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان ہیں نماز پڑھتے تھے جب بن تھیف یعنی اہل طائف نے اسلام قبول کر رہا۔ تب عمر دبن امیہ بن وہب بن معتب بن ما لک نے حضور کے مصلے کی جگہ مرجر تقبیر کی۔

لوگ کہتے ہیں کہ ای مسجد میں ایک ستون تھا کہ جب دھوپ اس پر پڑتی تھی تو اس میں ہے آ واز سنا کی دیتے تھی۔ راوی کہتا ہے حضور نے طائف کا محاصرہ کیا اور خوب جنگ ہوئی تیرا ندازوں نے اپنے بہنر خاہر کئے اور حضور نے بنجنیق لگا کرابل طائف کو مار ناشر وع کیا۔ اسمام میں سب سے پہلے بخینق اہل طائف ہی پرلگا ہے۔
ابن اسحق کہتے ہیں آخر ایک روز طائف کی فصیل میں ایک سوراخ ہوا۔ چند مسلمان اس میں سے شہر کے اندر داخل ہوجائے طائف کے اندر داخل ہوجائے طائف کے اندر داخل ہوجائے طائف والوں نے ان مسلمانوں پرلو ہے کے نکڑ ہے گرم کئے ہوئے مار نے شروع کئے۔ تب یہ لا چا رہوکر ہا ہرنگل آ کے پھر طائف والوں نے ان پر تیر برسائے اور کئی مسلمان شہید ہوگئے۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے طائف والوں کے انگور کی بیلوں اور باغوں کے کاٹ دینے کا تھم دیا۔ لشکر نے ان کو کا ثنا شروع کیا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ اہل طائف کے پاس گئے۔ اور ان ہے کہا اگرتم ہم کوامن دوتو ہم تم ہے ایک بات کہیں۔ طائف والوں نے ان کوامن دیا پھر ان دونوں نے قریش اور بن کنا نہ کی عور توں کوا ہے باس بلایا۔ اور بیان کے قید ہوجانے سے خوف ز دہ تھے۔ کیونکہ بیعور تیس بی ثقیف کے کان نہ کی عور توں کوا ہے باس بلایا۔ اور بیان کے قید ہوجانے سے خوف ز دہ تھے۔ کیونکہ بیعور تیس بی ثقیف کے پاس تھیں۔ اور ان میں سے ایک آ منہ ابوسفیان کی بیٹی عروہ بن مسعود کی بیوی تھی۔ اور عروہ سے اس کے ہاں داؤ دیبیدا ہوا تھا۔ اور بعض کہتے جی عروہ کی بیوی میمونہ بنت الی سفیان تھی۔

اورایک فراسیہ بنت سوید بن عمر و بن نظامی جس کا بیٹا عبدالرحن بن قارب تھا۔ اورایک اسمہ بنت ناشی امیہ بن قلع کی بیوی تھی۔ جب ان عورتوں کو ابوسفیان اور مغیرہ نے بلایا تو انہوں نے ان کے ساتھ آئے سے انکار کیا ابن اسود بن مسعود نے ان سے کہا کہ اے ابوسفیان اورا ہے مغیرہ جو بات تم چا ہتے ہو۔ اس سے بہتر بات میں کم کو بتا تا ہوں ہمارے باغات جس جگہ ہیں۔ تم جانتے ہو۔ جن سے بہتر باغ طائف میں کہیں نہیں ہیں۔ اورا گرا جڑ گئے تو پھر تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم محمد سے چ کران باغات کے واسطے گفتنگو کرو۔ کہ وہ ان کوسمار نہ کریں یا تو اپنے واسطے رہنے دیں یا خدا کے اور رشتہ کے واسطے ہم کوعنایت کردیں۔ کیونکہ ہمارا جوان سے رشتہ سے وہ بوشیدہ نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے حضور اپنے نشکر کو لئے ہوئے وادی عقیق میں فروکش تنھے جو طا کف اور ان باغوں کے درمیان میں تھااوران باغوں کوحضور نے ان کی درخواست سے ان کے داسطے حجور ڈیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر طانف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔حضور نے ان سے فر مایا کہ اے ابو بکر میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن میں مسکا بھرا ہوا میر سے پاس تخد میں آیا ہے بھرا یک مرغ نے چونچ مارکر اس برتن کوگرا دیا۔ ابو بکر نے عرض کیا میرا خیال تو سے کہ آج حضور کی فتح ہوگی۔حضور نے فر مایا میرا خیال بھی بہی ہے۔خویلہ بنت حکیم بن امیہ بن حادثہ بن اقص سلمیہ جوعثان بن مظعون کی بیوی تھیں

انہوں نے حضوری خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی فتح ہوتو بادیہ بنت غیلان بن سلمہ یا فار مہ بنت عقبل کا زیور مجھ کوعنایت سیجے گا۔ کیونکہ تمام ثقیف میں ان عورتوں کی برابر کسی عورت کے پاس قیمتی زیور نہ تھا حضور نے فر مایا۔ اے خویلہ جب تک مجھ کو ثقیف کے متعلق تھم نہ ہو میں کیے دے سکتا ہوں۔ خویلہ نے یہ بات حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خویلہ ہے جو بات میں نے تی ہے کیا واقعی آپ نے فر مایا ہے۔ فر مایا ہاں میں نے کہی ہے۔ عمر نے عرض کیا تو پھر جب حضور کو بی ثقیف کے متعلق تھم نہیں ہوا ہے۔ تو میں گئیکر میں یہاں ہے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا معلان کر دیا۔ جب لوگ تیار ہوئے تو سعید بن عبید بن اسید بن ابی عرف کا بڑی عزت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ اعلان کر دیا۔ جب لوگ تیار ہوئے تو سعید بن عبید بن اسید بن ابی عرف کر تی اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں ہے ایک خورت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں ہے ایک خورت مشرکین کی تعریف کرتا ہے۔ حالا نکہ تو حضور کی المداد کے واسطے آیا تھا عیبینہ نے کہا میں اس واسطے تھوڑ ابی آیا تھا کہ تبہارے ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی المداد کے واسطے آیا تھا عیبینہ نے کہا میں اس واسطے تھوڑ ابی آیا تھا کہ تبہارے ساتھ ہو کر ثقیف سے عورت سے میں تو فقط اس واسطے آیا تھا کہ اگر محمد نے طا نف کو فتح کیا۔ تو ایک عورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہ اس عورت سے میرے ہی اور اور اور کی کہ تھی ہوں گا۔ تو ایک عورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہ اس عورت سے میرے ہیں اور ادرہ و کے ونکہ ثقیف نے اس عورت سے میرے ان اور ادرہ و کے ونکہ ثقیف نے اس عورت سے میں کو فقع کیا۔ تو ایک عورت میں بھی کو دی گھنے ہے انکار کر دیا تھا۔

راوی کہتا ہے طاکف کے محاصرہ کے دنوں میں چند غلام اہل طاکف کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔حضور نے ان کوآ زاد کردیا۔اور جب اہل طاکف بھی مسلمان ہوئے۔تو انہوں نے حضور سے ان غلاموں کے واسطے گفتگو کی۔حضور نے قرمایا بیلوگ خدا کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔

ابن ایکن کہتے ہیں بی ثقیف نے مردان بن قیس دوی کے اہل وعیال کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور مردان مسلمان ہوکر حضور کی مددکو آئے تھے حضور نے ان سے فر مایا اے مردان تم کو جو شخص ملے تم بھی اس کواپنے اہل و عیال کے بدلہ میں پکڑ لاؤ۔ پس مردان ابی بن مالک قشیری کو پکڑ لائے ضحاک بن سفیان کلا بی نے اس مقدمہ میں ثقیف نے مردان کے اہل وعیال کو چھوڑ دیا۔ مردان نے بھی ابی بن مالک قشیری کو چھوڑ دیا۔ مردان نے بھی ابی بن مالک قشیری کو چھوڑ دیا۔



## ان مسلمانوں کے نام جوطائف کی جنگ میں شہید ہوئے



بنی امیہ بن عبر مثمل میں سے سعید بن سعید بن عاص بن امیہ اور عرفط بن خباب بنی اسد میں غوث سے ان کا حلیف۔

اور بی تیم بن مرہ سے عبداللہ بن الی بکرصدیق ایک تیر کے لگنے سے شہید ہوئے۔مدینہ میں آ کرحضور

اور بنی مخزوم میں سے عبداللہ بن الی امیہ بن مغیرہ یہ بھی ایک تیر سے شہید ہوئے ۔اور بنی عدی بن کعب سے عبداللہ بن عامر بن رسعیدان کے حلیف۔

اور بنی مہم بن عمرو سے سائب بن حرث بن قیس بن عدی اوران کے بھائی عبداللہ بن حرث \_اور بنی سعد بن لیٹ ہےجلیمہ بن عبداللہ شہید ہوئے۔

اورانصار میں ہے بن سلمہ ہے ثابت بن جذع۔

اور بنی مازن بن نجار سے حرث بن سہل بن افی صعصعہ ۔ اور بنی ساعد ہ میں سے منذر بن عبداللہ۔ اور بنی اوس میں سے رقیم بن ثابت بن ثعلبہ بن زید بن لوذ ان بن معاویہ بیسب ہورہ مخص سے بہ کرام سے طاکف کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جن میں سے سات قریش سے اور حیارانصار سے اور ایک بن لیٹ سے بتھے۔

#### ہوازن کے مال غنیمت اور قید یوں کا بیان

[ اورحضور کامؤلف قلوب لوگول کواس میں ہے بطور انعام کے عمّایت کرمّا ] طائف ہے واپس ہو کرحضور مقام جعر اند میں تشریف لائے۔اور ہوازن کے بہت ہے قیدی آپ

کے ساتھ تھے۔ راوی کہتا ہے طاکف کی جنگ میں ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کے ثقیف پر بدو عافر مایے۔ حضور نے دعا کی۔ کدا سے خدا ثقیف کو ہدایت کر کے میرے یاس بھیج۔

مقام ہمر انہ ہی ہیں ہوازن کا وفد حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور حضور کے پاس چھ ہزار عورتیں اور بیجے ہوازن کے قید تھے اور اور خری وغیرہ کا تو کچھ حساب ہی نہ تھا۔ جب یہ وفد ہوازن حضور کی خدمت ہیں حاضر ہواتو یہ لوگ مسلمان ہو کرآئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ شریف خاندان ہیں اور ہم جس بلا و مصیبت ہیں جتلا ہیں وہ حضور پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پس حضور ہم پر احسان فرما ئیں خدا حضور پر احسان کرے گا۔ اور ہوازن کی شاخ بنی سعد بن بکر ہیں ہے ایک شخص زہیر نے جس کی کئیت ابوصر وتھی عرض کیا یا رسول اللہ اان قید یوں ہیں آپ کی پھو پھیا گیا۔ اور خالا کی اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پر ورش کیا یا رسول اللہ اان قید یوں ہیں آپ کی پھو پھیا گیا۔ اور خالا کی اور وہ عورتیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پر ورش کیا ہوتے ہوئے ہوں ہیں آپ کی جو پھر این ہیں۔ جبھی ہم یہ امیدر کھ سکتے تھے جو آپ ہے رکھتے ہیں اور پھر آپ تو ہو تھیں کہ اس اور اولا دزیا وہ پیاری ہیں یہ مال واسباب سے نیا وہ مہر بان ہیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں کو اپنی عورتیں اور اولا دزیا وہ پیاری ہیں یہ مال واسباب سے نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے ہم کو مال اور اولا دیم سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے ہم کو مال اور اولا دیم سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا

ہے تو بس ہماری عورتیں اور اولا دہم کوعنایت فر ما دیں۔ کیونکہ یہی ہم کو زیادہ پیاری ہیں۔حضور نے فرمایا میر ہے اور بنی عبدالمطلب کے حصہ میں جوتمہارے قیدی آئے ہیں وہ میں نے تم کودئے اور جس وقت میں ظہر کی نمازلوگوں کے ساتھ پڑھ چکوں۔اسی وقت تم کھڑے ہو کر کہنا کہ ہم رسول خدا کوشفیج گروان کرمسلمانوں سے اورمسلمانوں کوشفیج گردان کر رسول خدا ہے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اولا د اور عورتیں ہم کو واپس مل جا کیں ۔پس اس وقت ہیں تم کو دوں گا۔

چنانچہ جب حضور نے ظہری نماز جماعت ہے اداکی۔ ان لوگوں نے حضور کی تعلیم کے موافق وہ کلام کہا حضور نے فرمای میں نے اپنا اور بنی عبدالمطلب کا حصہ تم کو دیا۔ مہاجرین اور انصار نے کہا کہ جم نے بھی اپنا حصہ حصور کی نذر کیا۔ اقرع بن جانس نے کہا میں اپنا اور بنی تمیم کا حصہ نیس دیتا ہوں اور عیدینہ بن حصن نے کہا میں اپنا اور بنی فزارہ کا حصہ نبیں دیتا ہوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی شلیم کا حصہ نبیں دیتا ہوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ نبیں دیتا ہوں۔ بنی سلیم نے عباس کا بیقول سن کر کہا نہیں جم اپنا حصہ حضور کی نذر کرتے میں ۔عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سلیم نے عباس کا بیقول سن کر کہا نہیں جم اپنا حصہ حضور کی نذر کرتے میں ۔عباس نے ان سے کہا۔ تم فی این اور تن شفت دلائی۔

پھر حضور نے فر مایا اے لوگوتم میں ہے جو خص ان قید یوں میں ہے اپنے حصہ کے قیدی لے گااس پر چھے ہا تمیں فرض ہوں گی۔ میس کر سب لوگوں نے اپنے قیدی واپس کر دیئے۔ ان قید یوں میں سے حضور نے حضرت علی کوا کیک لونڈی ریطہ بنت بلال بن حیان بن عمیر و بن ہلال بن ناصر بن قصبہ بن نصر بن سعد بن مجر عنایت کی تھی۔

اورایک اونڈی حضرت عثان کودی تھی۔ جس کا نام زینب بنت حیان بن عمرو بن حیان تھا اورایک لونڈی کو عمر بن خطاب کودی تھی۔ جو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بخش دی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہیں نے اس لونڈی کو اپنے ماموں کے پاس بھیجا تھا۔ جو بنی جج میں شے تا کہ وہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور میں کعبہ کا طواف کر کے اس کے پاس بہتے جاؤں ۔ پس جس وقت میں طواف کر کے مسجد حرام سے لکلا۔ تو میں نے و یکھا کہ لوگ دوڑ ب لیاں کے پاس بہتے جاؤں ۔ پس جس وقت میں طواف کر کے مسجد حرام سے لکلا۔ تو میں اور اولا دکو واپس عنایت کر فیلے جار ہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور نے ہماری عور تیں اور اولا دکو واپس عنایت کر دیا ہے۔ میں نے کہا ایک عورت تمہاری بی تجے میں ہے اس کو بھی لیتے جاؤ ۔ پس وہ لوگ اس لڑی کو لے گئے۔ ابن آخی کہتے ہیں عین نے بہت کی دیا تھی ہے کو اس کی ہون کی ہے۔ اس کے فعہ یہ میں بہت سارہ پید میرے ہاتھ آ کے گا۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ برحیا کی امیر گھر انے کی ہے۔ اس کے فعہ یہ میں بہت سارہ پید میرے ہاتھ آ کے گا۔ پھر جب حضور نے ہوازن کو قیدی واپس کے ۔ تو عید نے اس کے فعہ یہ میں بہت سارہ پید میرے ہاتھ آ کے گا۔ پھر جب حضور نے ہوازن کو قیدی واپس کے ۔ تو عید نے اس بڑھیا کے و بینے سے انکار کیا۔ زبیر ابو صرر نے اس سے کہ اے عید تو اس بڑھیا کو کیا کرے گا نہ اس کی لیون میں شھنڈک اور شرین ہے اور نہ اس کی لیتا تیں نو فیز سے کہ اے عید تو اس بڑھیا کو کیا کرے گا نہ اس کی لیوں میں شھنڈک اور شرین ہے اور نہ اس کی لیتا تیں نو فیز

ہیں۔ نہاس کا پیپٹ جننے کے مائق ہے۔ عمراس کی ایسی ہے کہاس کے خاوند کو تلاش کرو۔ تو کہیں نہ ملے گا۔اور نہاس کی چھاتی میں دودھ باتی رہاہے۔ پس تو بھی اس کوواپس کردے۔

راوی کہتا ہے حضور نے ہوازن کے وفد ہے ما لک بن عوف کو دریافت کیا۔ انہوں نے کہاوہ طا کف بین تقیف کے پاس ہے۔ حضور نے فر ما یا اگر وہ مسلمان ہوکر میر ہے پاس آئے تو بیس اس کے اہل وعیال کو بھی اسے والپس کر دوں اور سواونٹ بطورانعام کے اور دوں۔ جب مالک بن عوف کو یہ خبر ہوئی ۔ تو اس نے خیال کیا کہ اگر ثقیف کو میرے حضور کے پاس جانے کی خبر ہوگئی۔ تو ضرور یہ جھے کو روکیس گے۔ پس اس خیال ہے اس نے اپنی او مٹنی کو طاکف سے بچھ فاصلہ پر تیار کھڑا کرا دیا اور پہر رات کو گھوڑے پر سوار ہوکر طاکف سے نکل کر او ٹنی پر سوار ہوا۔ اور حضور کی خدمت میں جمر انہ یا مکہ میں پہنچ گیا۔ اور اسلام سے مشرف ہوا۔ اور بہت اچھا اسلام لا با۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس والپس کیا۔ پھر حضور نے ماسلام لا با۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس والپس کیا۔ پھر حضور نے مضور نے کھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم مالک بن عوف کو ان قبائل کا سر دار کر دیا جو ان کی قوم ہے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم مالک بن کو نے کر بنی ثقیف پر لوٹ مار کیا کر نے تھے یہاں تک کہ ان کو تگ کریں۔

ابن اعق کہتے ہیں جب حضور ہوازن کے قید یوں کے واپس کرنے سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ اور بحری وغیرہ جو پچھ مال ہے اس کو تو حضور ہم میں تقسیم فرمادی۔ یہاں تک کہ درخت کے سامیہ میں حضور ہے اس بات کے بہت مصر ہوئے۔ اور حضور کی چا دراس درخت سے الجھ کر گر پڑی۔ فرمایا اے لوگو میری چا در تو جھ کو دو قتم ہے خدا کی اگر تہا مہ کے ملک کے درختوں کی گنتی کے برابر بھی مال ہوتا۔ تو میں اس کو تہبار سے در میان میں تقسیم کر دیتا۔ اور تم برگز جھ کو بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا دیکھتے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے بہلو میں کھڑے ہوئے۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے کو ہان کے چند بال اپنی دوانگیوں میں پکڑ کر فرمایا۔ اے لوگو میر سے واسطے تمہارے مال غنیمت اور ان بالوں میں ہے۔ سوائحس کے اور پہنے میں ہوجا تا ہے۔ پس اہتم سوتی اور تا گایا جو جواد فی سے موائحس کے اور پہنے میں ہوجا تا ہے۔ پس اہتم سوتی اور تا گایا جو جواد فی شخمار ہے قیا مت کے دوڑے۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس فرمان کوئ کرانصار میں ہے ایک شخص اون کے تا گول کا ایک مشمالا یا۔ اور عرض کیا یا رسول انقد میں نے ان تا گول کو اپ اونٹ کا پالان درست کرنے کے واسطے رکھ لیا تھا۔ حضور نے فرمایا اس میں جس قدر میرا حصہ ہے وہ میں نے بچھ کو دیا۔ اس شخص نے کہا جب یہ بات ہے تو میں اس کوئیوں لیتا۔ اور اس نے اس کوڈ ال دیا۔

#### 

ابن الحق کہتے ہیں۔ حضور نے اس مال غیمت میں ہے مؤلفہ قلوب کو جواشراف لوگ ہے ان کے ول مائل کرنے کے واسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ ابوسفیان بن حرب کو اور سواونٹ اس کے بیٹے معاویہ کو دیے ۔ اور سواونٹ کیلم بن خرام اور سواونٹ حرث بن حرث بن کلا ہ کو دیے اور سواونٹ سہیل بن عمر و کو اور سواونٹ حویطب بن عبد العزیٰ بن الی قیس کو اور سواونٹ علار بن جارید ثقفی کو اور سواونٹ عید بن حصن بن حذیفہ بن بدر کو اور سواونٹ اقرع بن حالس حمیمی کو۔ اور سواونٹ مالک بن عوف نفری کو اور سواونٹ میں سے صفوان بن امیہ کوعنایت کئے۔ یہ وہ لوگ بیس جن کو حضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔ اور باقی قریش میں سے لوگوں کوسو سے کم اونٹ عنایت کئے۔ یہ وہ لوگ بیس جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔ اور باقی قریش میں سے اور ہشام بن محروعا مری وغیر بم یہ جھے کو یا وہیں کہ حضور نے ان کوکیا کیا عنایت کیا۔ گریہ طرور ہے کہ سوے کم کم اور ہشام بن عمر وعا مری وغیر بن عام بن مخز وم اور سہی کو پچاس پچاس اونٹ دیے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مہی کا نام عدی بن قیس ہے۔

ابن آخق کہتے ہیں اور عباس بن مرواس کو حضور نے چنداونٹ عنایت کئے کہ بیان کو کسی نہ ہمارا۔اور بلکہ ناراض ہوکراس نے چنداشعار کہے جن میں انعام کے قلیل ہونے کا بیان کیا ہے حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کو لئے جا کراس کو اتنامال دیا کہ بیہ خوش ہوگیا اور میں اس کی زبان کا شدو۔ چنانچے صحابہ نے لیے جا کراس کو اتنامال دیا کہ بیہ خوش ہوگیا اور میں اس کی زبان کا کثنا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عب س بن مروال حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ حضور کے فرمایا اے عباس آونے بیشعر کہا ہے۔
فَاصَبَحَ نَهُبِی نَهُبِ الْعَیْدِ بَیْنَ الْعَیْدِی بین الْاَقْلِی بی بات ہے۔ یوں حضرت ابو بکرنے عرض کیایا رسول اللہ بین الْعَیْدُیّة وَالْاَقْرَعِ ہے۔ حضور نے فرمایا بیا یک بی بات ہے۔ یوں کہوچا ہے یوں کہو حضرت ابو بکرنے کہ بینک میں گوا بی دیتا ہوں۔ کہ آب ایسے بی ہیں جیسا کدخدائے آپ کی شان میں فرمایا ہے و مَا عَلَمْنَاهُ المنِیْعُو وَ مَا یَنْسَعِیْ لَهُ یعنی نہ ہم نے ان اپنے رسول کو شعر کہنا سکھایا ہے نہ ایس کی شان کے لائق ہے۔ ابن ہشام ابل علم ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبرس سے حضور نے بیان کی شان کے لائق ہے۔ ابن ہشام ابل علم ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبرس سے حضور نے مقام جرانہ میں بیعت لی۔ اور حنین کے مال غنیمت ہیں ہے ان کو بہت پھی عنایت کیا۔

بی امید بن عبدشس میں سے ابوسفیان بن حرب بن امید اور طلیق بن سفیان بن امید اور خالد بن اسید بن ابی العیص بن امید کودیا۔

اور بن عبدالدار بن قصی میں سے شیبہ بن عثان بن البی طلحہ بن عبدالعزی بن عثان بن عبدالدار اور ابور سے شیبہ بن عثان بن عثان بن عبدالدار۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن ابوالسنا بل بن بعکک بن حرث بن عمیلہ بن سباق بن عبدالدار۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن

عبدالدار۔اور بنی نخز وم میں سے زبیر بن انی امیہ بن مغیرہ۔اورحرث بن ہشام بن مغیرہ اور خالد بن ہشام بن مغیرہ اور سفیان بن عبدالاسد بن عبدالقد بن عمر بن مخزوم ۔اور سائب بن انی سائب بن عائذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔اور بنی عدی بن کعب ہے مطیع بن اسود بن حارثہ ابوجہم حذیفہ بن غانم ۔

اور بنی جمح بن عمر و سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور اصیحہ بن امیہ بن خلف اور عمیر بن وہب بن خلف۔ اور بن جمح بن عمر و سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور بن سم میں سے عدی بن قبیل بن حذافہ۔ اور بن عمر بن لوگ سے حویطب بن عبد العزیٰ بن البی قبیل بن عبد وداور ہشام بن رسیعہ بن حرث بن حبیب۔

اور دیگر قبائل عرب ہے بنی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ سے نوفل بن معاویہ بن عروہ بن صخر بن رزن بن بعمر بن نفاشہ بن عدی بن الدیل ہے۔

اور بنی کلاب بن رہید بن عامر بن صعصعہ ہے علقمہ بن علاقہ بن عوف بن احوص بن جعفر بن کلاب اورلبید بن رہید بن مالک بن جعفر بن کلاب۔

اور بنی عامر بن رہیجہ ہے خالد بن ہوؤ ہ بن رہیجہ بن عمر و بن عامر بن رہیجہ بن عامر بن صعصعہ ادر یز بیر بن ہوؤ ہ بن رہیجہ بنعمر و ۔اور بن نصر بن معاویہ ہے مالک بنعوف بن سعید بن سر پوع۔

اور بنی سلیم بن منصور ہے عبس بن مرواس بن انی عامر۔اور بنی غطفان کی شاخ بنی فزارہ سے عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر۔اور بنی تمیم کی شاخ بنی حظلہ ہے اقرع بن حابس بن عقال۔ان سب لوگوں کو حضور نے اس مال سے عنایت کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں کسی صحافی نے حضور سے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے اقرع بن حالب اور عیدینہ بن حصن کوتو اس مال میں سے سوسواونٹ عنایت کئے اور جعیل تمام روئے زمین کے لئکر سے بہتر ہے جوعیدینہ بن حصن اورا قرع بن حالب کی مثل ہو۔ آپ نے فر مایا۔ ان دونوں کو میں نے ان کی تالیف قلوب کے واسطے دیا ہے اور جعیل کواس کے اسلام کے سپر دکیا ہے۔

مقسم ابوالقاسم کہتے ہیں ہیں اور تئید بن کلاب لیش ہم دونوں عبداللہ بن عمروبن عاص کے پاس آئے اور وہ ہاتھوں ہیں جو تیاں لئے ہوئے کعبہ کا طواف کررہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس وقت موجود سے جب حنین کے دن تیسی فخص نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں۔ ہیں موجود تھا کہ ایک تیسی فخص جس کو ذوالخویصر و کہتے تھے حضور کے پاس آ کر کھڑ اہوا۔ اور حضور اس وقت لوگوں کو مال تقسیم کررہے تھے اس فے کہا اے محمد میں نے خوب دیکھا جسیاتم آئ کررہے ہو حضور نے فرمایا ہاں نونے کیا دیکھا۔ اس نے کہا تم کے کہا اے محمد میں نے خوب دیکھا جسیاتم آئ کررہے ہو حضور نے فرمایا ہاں نونے کیا دیکھا۔ اس نے کہا تم نے دولا کے تقسیم کرنے میں انصاف نے ہوگا

تو پھرکس کے یاس انصاف ہوگا۔اورحضور کواس کےاس کہنے سے بہت غصہ آیا۔حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول الله مجھ کوا جازت دیجئے کے میں اس کی گرون ماردوں ۔حضور نے فر مایا اے عمر اس کو چھوڑ دو۔عنقریب اسکے ساتھ ا پے لوگ ہوں گے جو دین کی باتوں میں بہت غلو کریں گے حالا نکہ دین ہے بالکل نکل جائیں گے جیسے شکار ے تیرنگل جاتا ہے۔اور پچھاٹر شکار کےخون وغیرہ کااس کے پیکان یا پہل یا پروں پر دکھا کی نہیں دیتا ہے۔ ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ جب حضور نے بخششیں قریش اور دیگر قبائل عرب پر کیس اور انصار کو سمجھ عنایت نہ کیا تو انصار کے دلوں میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہان میں اس ہو**ت کی** گفتگوئیں ہونے لگیں کے حضور نے اپنے اقر با وَ ل کواس قدر مال عنابیت کیا۔اور ہم کو پچھے نہ دیا۔ جب بہت قبل و قال ہو ئی تو سعد بن عباد ہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو *کرعرض کی*ا یا رسول التد میں تو اس با**ت میں ان کا** شریک نہیں ہوں مگرمیری قوم کی یہی گفتگو ہے۔حضور نے فرمایاتم جا کرسب انصار کوایک خطیرہ میں جمع کرو۔ سعد بن عبوہ نے جا کرسب انصار کو ایک خطیرہ میں جمع کیا۔ اور حضور کوخبر کی حضور تشریف لائے اور خدا کی حمدوثناء کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے انصار مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم لوگوں کے دل میں میری طرف سے خیابات پیدا ہوئے ہیں کیا میں تمہارے پاس ایسے وقت میں نہیں آیا جبکہ تم گراہ تھے پھر خدانے تم کو ہدایت ک۔اورتم فقیر تھے۔خدانےتم کوغنی کیااورتم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھےخدانےتم کو دوست بنایا۔ انصار نے کہا بیشک خداؤ رسول نے ہم پر بڑا احسان اورفضل کیا۔ پھر آپ نے فر مایا اے انصار مجھ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہوانصار نے عرض کیا یا رسول القدہم آپ کو کیا جواب دیں آپ کا ہم پر بڑاا حسان اورفضل ہے حضور نے فر مایا اگرتم مجھ کو پیرجواب دوتو دے سکتے ہو۔اوراس میں تم سیح ہواور جو سنے وہتم کوسچا کہے تم مجھ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہاے رسول جبتم ہمارے پاس آئے ہوتو لوگتم کواور جھٹلاتے تھے۔ہم نے تمہاری تقىدىتى كى-اورسب نے تمہارى ترك يارى كى-ہم نے تمہارى مدوكى لوگوں نے تم كونكال ديا-ہم نے تم كو جگہ دی اورتم دل شکتہ تھے۔ہم نے تمہاری دلجوئی کی۔اے انصار کیا اس اسباب دنیا کے دیئے ہے جوایک ذ کیل چیز ہےتم نے اپنے دلول میں ایسے خیالات کو جگہ دی۔ بیٹس نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف راغب کرنا جا ہتا ہوں۔ اورتم کومیں نے تمہارے اسلام کے سپر دکیا ہے۔ اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کوئی اونٹ کو لے کر جائے اور کوئی بمری کو لے کر جائے اور تم رسول خدا کواینے ساتھ لے کر ا ہے گھروں کو جاؤ۔ پس تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر بجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں ہے ایک شخص ہوتا۔اورا گرتمام لوگ ایک راستہ چلیں اور انصار ایک راستہ چلیں تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا۔اے خداانصار پررخم فر ما۔اورانصار کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں پررخم فر ما۔ راوی کہتا ہے۔حضور کے اس فرہ ن کوئن کر انصار اس قدر روئے۔کہ ان کی داہر یا بتر ہوگئیں اور سب نے بالا تفاق کہا ہم رسول خدا کی بخشش اور تقسیم سے بدل و جان راضی جیں۔ پھر حضور بھی تشریف لے آئے ،اورانصار بھی چلے گئے۔



ابن این این این کہتے ہیں حضور نے باتی مال غنیمت کے مقد م مجمتہ میں جومرظبران کے قریب ہے لے ج نے کا حکم دیا اور خود عمرہ کے واسطے مکہ میں تشریف لائے اور عمرہ سے فارغ ہو کرعمّا ب بن اسید کو مکہ کا عاکم کر کے مدینہ کوروا نہ ہوئے ۔اورمعاذ بن جبل کو بھی لوگوں کی تعلیم و تلقین کے واسطے مکہ میں چھوڑ گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور نے عمّا ب کو مکہ کا حاکم مقرر کیا ہے تو ایک درم روزاندان کی شخو اومقرر کی مقمی۔عمّاب نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھااور بیان کیا کہ اے لوگوجس کو ایک درہم روز ہے اور پھروہ بھو کا رہے خدااس کا بھی ساتھ نہ بھرے۔حضور نے میراایک درہم روزمقرر کیا ہے۔اب جھے کوکس ہے بچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابن آئتی کہتے ہیں بیے عمرہ حضور کاؤی قعد ک۔ ھیں ہوا۔اور آخر ؤی قعدہ یا شروع ؤی الحجہ میں حضور مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور ہاتی مال ننیمت بھی آپ کے ساتھ تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مدینہ ہیں تشریف فر ماہوئے ہیں تو چھرا تیں ذیقعدہ کی ہاتی تھیں۔ ابن ایکن کہتے ہیں۔اس سال عرب نے جس طرح کہ جج کرتے ہتھائی طرح کج کیا اور عمّاب نے مجمی مسلمانوں کے ساتھ جج کیا۔اورط کف کے لوگ ای طرح اپنے شرک پر رمضان شکہ ھے تک قائم رہے۔

# کعب بن زہیر کے اسلام قبول کرنے کا بیان ایک

راوی کہتاہے جب حضور طائف ہے واپس ہوئے تو بجیر بن زہیر بن ابی سلنی نے اپ بھائی کعب بن زہیر کولکھا کہ حضور نے مکہ بین ان شاعروں کولل کر دیا ہے جو آپ کی ججو کیا کرتے ہے اور آپ کوایذا دیتے سے اور قریش کے شعراء میں ہے ابن زبعری اور مبیرہ بن و مب بھاگ گئے ہیں۔ ان کا کہیں پہتنہیں ہے۔ پس اگر تم بیارا ول جا ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام اختیار کرو۔ کیونکہ حضور اس شخص کولل نہیں کرتے ہیں جو آپ کے پاس تا ئب ہوکر آتا ہے۔ اور اگر یہ بات تم بی راول قبول کرے تو جہاں تم ہارے سینگ

﴾ نیمی بھاگ جاؤ۔ جب کعب کے پاس بین خطر پہنچا نہایت حیران ہوئے کہ کیا کروں۔اور جولوگ ان کے دشمن وہاں موجود نتھے انہوں نے بھی ان کو ڈرایا کہتم ضرور وہاں جاتے ہی قبل کئے جاؤ گے۔ آخر لا جار ہوکر کعب نے وہ قصیدہ کہا جس میں حضور کی تعریف کی ہے اورا پنے خوف اور بریٹانی اور دشمنوں کی بدگوئی ہے ڈرنے کا حال نظم کیا ہے۔

اور پھر پیدیہ بند میں آ کر جہید میں سے ایک شخص جس سے ان کی جان بہچان تھی تضہر سے وہ شخص صبح کے وقت ان کو لئے کرمبحد شریف میں حاضر ہوا۔ اور جب حضور نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس شخص نے ان کو اشار ہ سے بتایا کہ حضور وہ تشریف رکھتے ہیں تم جا کر حضور سے اپنے واسطے امن لو۔ کعب بن زہیر حضور کے پاس آ کے اور آپ کے قریب بیٹھ کرا پناہا تھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا حضوران کو بہچ نے تھے۔ پھرانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر تو بہ کر کے اور مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ تو آپ اس کی تو بہ قبول فرمائیں گو بہ تبول کر مائیں گو بہ تبول کو بہتر ہوں۔ انسان میں اس کی تو بہ تبول کو وں گا۔ کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو تو بہ بن زہیر ہوں۔ انسان میں سے ایک شخص اس بات کون کر کھڑ ہے ہو کے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ انسان میں سے ایک شخص اس بات کون کر کھڑ ہے ہو کے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بہتر کو اجازت و ہے تھے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن ماروں۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو بہتو بہر کے آبیا ہے۔

رادی کہتا ہے ای سب ہے کعب بن زہیر کے دل میں انصار کی طرف سے برائی پیدا ہوگئ تھی۔ کیونکہ مہاجرین میں ہے کا جائی ہیدا ہوگئ تھی۔ کیونکہ مہاجرین میں ہے کعب نے اپنے اس تصیدہ میں جو حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت پڑہا ہے مہاجرین کی تعریف کی ہے۔ اور انصار کی ہوگی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب انصار نے کعب کے تصیدہ کا پیشعر سنا۔

اذا دالسود التنابيل

کہااس شعرے بیشک کعب نے ہماری بجو کی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک شخص نے اس روز حضور کے سامنے اس کے حق میں اس کے برخلاف کہ تھا اور انصار کعب پر بہت فقا ہوئے کعب کو جب بیڈ جر ہوئی۔ تب انہوں نے انصار کی تعریف میں بیا شعار کے۔اشعار

مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَوَلُ فِي مُقَنَّبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَوَلُ فِي مُقَنَّبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ (رَجمه) جس شخص كوعمده زندگی گذار فی منظور ہو پس اس كولازم ہے كہ جمیشہ انصار کے نیک لوگوں كی جماعت بیں شامل ہے۔

وَرَثُوا الْمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِنَّ الْخِيَارَ هُمْ بَنُو الْآخِيَارِ (ترجمه) بزرگيوں كوانبوں نے باپ دادات پايا ہے۔ بيتك بيلوگ نيك اورنيكوں كى اولاد ہيں۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب کعب نے حضور کومسجد ہیں اپنا قصید وہانت مسعاد سنیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے کعب بن زہیر تو نے انصار کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیوں نہ کیا۔ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تب کعب بن زہیر نے انصار کی تعریف میں وہ اشعار کے ہیں۔ اور یہ اشعار کعب کے قصیدہ کے ہیں۔

# غزوهٔ تبوک ماور جب ورم میں

ابن آبخی کہتے ہیں ذی تعدے لے کر رجب تک حضور مدینہ ہیں تشریف فر مار ہے بھر رجب ہیں آپ نے مسلمانوں کورومیوں پر جہاد کرنے کی تیاری کا تھم دیا۔اور بیابیا وقت تھا کہ گری کی بہت شدت تھی۔اورلوگوں کے باغات وغیرہ ہیں پھل تیار ندہوئے تھے۔اس سبب سے لوگ اپ گھروں اور سابیہ ہیں رہنا چاہتے تھے۔
داوی کہتا ہے جب حضور کی غزوہ کا ارادہ کرتے تھے تو لوگوں ہے اس کے برخلاف فر ما یا کرتے تھے تاکہ دشمن کو خبر ندہولیتنی اگر مشرق پر جہاد کا ارادہ ہوتا تو مغرب کو ظاہر کرتے گر اس غزوہ تبوک کو حضور نے بہ سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر میں چیش آئی متصور تھی ظاہر فرمادیا۔اور دشمن کی تعداد بھی اس طرف کیشر میں۔ای واسطے حضور نے اس کو ظاہر کیا تاکہ لوگ کشرت کے ساتھ جمع ہوں۔ اور اچھی طرح ساز و سامان درست کریں۔اورلوگوں سے صاف طور یرفر مادیا کہ جہ راارادہ رومیوں پر جہاد کرنے کا ہے۔

راوی کہتا ہے اپنی تیاری کے دنول میں حضور نے جذبن قیس ہے جوبی سلمہ میں ہے ایک شخص تھا فر مایا اے جدتو بھی رومیوں کے جہاد میں چلے گا۔ اس نے کہا حضور جھے کوتو معانی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے۔ قسم ہے خداکی میری قوم خوب جانتی ہے کہ جھے ہے زیادہ کوئی شخص عورتوں کا جا ہے والانہیں ہے اور جھے کو یہی ڈر ہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھ تو پھرا ہے تا ہو ہے باہر ہوجاؤں گا اور ہر گز صبر نہ کرسکوں گا۔ حضور نے اس کا مہجواب من کراس کی طرف ہے منہ چھیرلیا۔

راوی کہنا ہے۔جدبن قیس بی کی حالت میں ہے آیت تا زل ہو کی ہے ﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ الْذَنْ لِنَي وَلاَ تَفْتِنِي الّاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةُ بِالْكَافِرِيْنَ ﴾

" العنی منافقول میں ہے ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کومعافی ویجئے اور فتنہ میں نہ ڈوالے۔

خبر دار بہلوگ فتند میں گر پڑے ہیں بیعن یہ جورومیوں کی عورتوں پر فریفۃ ہونے کے فتنہ ہے ڈرتا ہے اس سے بڑھ کر فتند میں بیگر پڑا بیعن حضور کے ساتھ جہا دمیں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا۔ اور جیٹک جہنم کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے ''۔

اور جب بعض من فقوں نے بعض منا فقوں ہے کہا کہتم کیوں گرمی کے موسم ہیں سفر کر **کے حیران و** پریشان ہوتے ہوخداوند تعالٰی نے ان کی شان میں ہے آیت نازل فریائی

﴿ وَ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيْنُكُوا كَيْدُوا خَرَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

''(ترجمه) اورمنا فقول نے کہا کہ اس گرمی کے موسم میں جہاد کونہ جاؤ کہہ دوآتش دوزخ کی گرمی بڑی سخت ہے اگر وہ سبجھتے ہول ۔ پس لازم ہے کہ وہ بنسیں تھوڑ ااور روئیں بہت سارااس کی جووہ کسب کرتے ہے''۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے اس غزوہ کی تیاری کا بہت زور سے تھم دیا تو نگرلوگوں کو مال سے خرچ کرنے اور راہ خدامیں غریب لوگوں نے نہ کئے اور حصرت عثمان نے اس غزوہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ کسی نے نہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھ کوروایت پینی ہے کہ حضرت عثان نے جیش عشرت یعنی غزو و کا تبوک ہیں ایک ہو۔
ہزارد بنارس خ خرج کئے شے اور حضور نے و عالی تھی۔ کدا ہے خدا ہیں عثان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو۔
ابن آئی کہتے ہیں پھرسات آ دمی انصروغیرہ قبائل ہے روتے ہوئے حضور کی خدمت ہیں آئے نام
ابن آئی ہم و بن عوف سے سالم بن عمیر اور بنی حارث سے حلیہ بن زیداور بنی مازن بن نجارے ابولیل عبدالرحمٰن بن کعب اور بنی سلمہ سے عمرو بن حمام بن جموع اور عبدالقد بن مخفل مرل اور بعض کہتے ہیں عبدالله بن عمرومز نی اور ہرمی بن عبدالقد واقفی اور عرباض بن ساریہ فزاری اور ان لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب بن عمرومز نی اور ہرمی بن عبدالقد واقفی اور عرباض بن ساریہ فزاری اور ان لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب کیس حضور نے فرمایا میرے پاس سوای نہیں ہے جس پر ہیں تم کوسوار کروں پس یہ لوگ اپنی مفلسی سے روتے ہوئے حضور کے یاس سے دفعت ہوئے۔

ابن یا بین بن عمیر بن کعب نفری نے ابولیلی عبدالرحمن بن کعب اور عبدالله بن مغفل کوروتے ہوئے و کھے کر بوچھا۔ کہ بیوں روتے ہو انہوں نے کہا بہم حضور کے پاس سواری طلب کرنے سے تھے۔حضور نے فر ماید میرے یاس سواری نہیں ہے جو میں تم کودوں ابن یا مین نے اپنے پاس سے ایک اونٹ و یا اور بیدونوں اس برسوارہ و کرحضور کے ساتھ سے ہے۔

ابن ابحق کہتے ہیں۔ پھر حضور کے پاس عرب کے لوگ جہاد کی شرکت سے معذور کی ظاہر کرنے آئے۔ کہ ہم بسبب عذرشر یک نہیں ہوسکتے ہیں نہ جن کا ذکر خداوند تع لی نے قر آن شریف میں کیا ہے جھے سے کسی شخص نے بیان کیا ہے کہ بیلوگ بی خفار میں سے ہتھے۔

راوی کہتا ہے اور بعض سے مسلمان بھی حضور کے ساتھ اس جباد میں شریک ہونے کے لئے گئے تھے جن میں سے بعض لوگ میہ بین عب بن مالک بن الی کعب سمی اور مرارہ بن ربیج اور واقفی اور ابوضیمہ سالمی ۔ میہ لوگ سے مسلمان تھے نفاق وغیر ہ ہے متم نہ کئے جاتے تھے۔

پھر جب حضور نے بوری تیاری کر کے سفرشر وع کیا۔ تو پہلے اپنے لشکر کو آپ نے مقام ثدیۃ الوداع میں تھہرایا اور مدینہ پرمحمد بن مسلمہ انصاری کواور بعض کہتے ہیں سباع بن عرفطہ کو حاکم مقرر کیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں اور عبد اللہ بن ابی نے اپن الشکر علیٰجد و حضور کے لشکر سے پچھ فاصد پر کھڑا کیا تمام منافقین اور اہل شک وریب اس کے ساتھ ہے جب حضور آگے روانہ ہوئے تو عبد اللہ بن ابی منافقوں کے ساتھ پچھے رہ گیا اور حضور کے ساتھ نہ گیا ۔ حضور نے حضرت ملی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بلی بن ابی طالب کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بلی کوحضور ہو جہ بدکا کرنے کے واسطے جھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی کے ساتھ جانے سے حضور پر بڑا ہار ہوتا ۔ حضرت علی اس بات کوئن کر بہت تا راض ہوئے ۔ اور اپنے ہتھیا ربہن کے ساتھ جانے سے حضور پر بڑا ہار ہوتا ۔ حضرت علی اس بات کوئن کر بہت تا راض ہوئے ۔ اور اپنے ہتھیا ربہن کر مقام جرف میں حضور نے فر مایا نہیں ۔ وہ ہوگ جنہوں نے تم کو فقظ میں ۔ حضور نے فر مایا نہیں ۔ وہ ہوگ جنہوں نے تم جا کو اور وہیں رہو۔ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ایک اس بات سے راضی نہیں ہو ۔ اور ہارون نبی ہتھے ) پس کے جموے کے وہ ہوگ ہے آئے ۔ اور حضور آگے روانہ ہوئے ۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور کو مدینہ سے گئے ہوئے کی روز گذر گئے۔ ابوضیہ ایک دن اپنے گھر میں آئے اور وہ وقت بخت گری کا تھ ویکھا کہان کی دونوں ہیو یوں نے ان کے واسطے پائی خوب بخنڈ اکر رک ہے اور کھانا بھی تیار ہے۔ ابوخیمہ نے اس سامان کو ویکھ کرکہا۔ افسوس ہے۔ کہ رسول خداسی پی نوتواس میں اور کھانا جس سفر میں ہوں اور ابوضیمہ یہ شخت اپنی عمرہ کھانا خوبھورت مورت کے پاس بیٹھ کر کھائے ہر گزیدا نساف نہیں ہو پیراسی وقت ابوضیمہ نے اپنی ہیو یوں سے کہا کہ جلد سامان سفر میر سے داھے تیار کر وتا کہ میں حضور کے پاس پہنچوں۔ ہو یون نے سامان ورست کیا ور ابوضیمہ اونٹ یرسوار ہو کر حضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راستہ کہتی جو یوں نے سامان ورست کیا ور ابوضیمہ اونٹ یرسوار ہو کر حضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راستہ

سن ان کوعمیر بن وہب ججی بھی مل گئے۔ یہ بھی حضور کی تلاش میں جار ہے تھے۔ یبال تک کے تبوک میں یہ دونوں حضور سے جاسے ۔ جب مسلمانوں نے دور سے ان کوآتے دیکھا تو کہنے گئے کے راستہ میں ایک سوار آر ہا ہے۔ حضور نے فرہ یا ابوخشیمہ ہوگا۔ جب بیز دیک پہنچ تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہاں ابوخشیمہ بی ہیں۔ اور ابوخشیم نے راستہ میں امیر بن وہب ہے کہ تھا کہ میں نے ایک گن و کیا ہے تم میر سے ساتھ بی حضور کی خدمت میں چلنا نے راستہ میں امیر بن وہب ہے کہ تھا کہ میں نے ایک گن و کیا ہے تم میر سے ساتھ بی حضور کی خدمت میں چلنا جھے ہے اور سال میا تو حضور نے فر ما یا اے ابوخشیم تم بھی ہے اور سے ان بگ نہ ہوجا ناچنا نچہ جب بیحضور کی خدمت میں آئے ۔ اور سلام کیا قو حضور نے فر ما یا اے ابوخشیم تم بیل اور میں ہوئے تو یبال میں ہوئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ راوی کہتا ہے اس سفر میں جب حضور متا مرجم میں بہنچ تو یبال مخبر سے دوگوں نے یبال کے کوئنگی سے پنی تو یبال میں ہوئے اور ان کے حقور کا اور جوآئی تم سے پنی تو یبال میں ہوئے اور کی ہوئی نے وضو کرنا اور جوآئی تم سے پنی تو یبال کھر اے حضور نے فر ما یا یبال کا پونی کوئی نہ بینا اور رائے کو جوشو تھی میں سے شکر کے باہر جائے وہ تنہا نہ ب کے تو نہ میں اور میں کو میں کہتا ہے اور کوئی دیا خور دیا تھور دیا خور دیا تھا تا اور رائے کو جوشو تھی میں سے شکر کے باہر جائے وہ تنہا نہ ب کے بیار کوئی دینے کو دینے کوئی نہ بینا اور دائے کو جوشو تھی میں سے شکر کے باہر جائے وہ تنہا نہ ب کے بیار کہتا ہے وہ تنہا نہ ب کے بیار کیا کہ کی دوسر سے کوساتھ لے کر جائے ۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس ارشاد کے موافق سب ہو گوں نے تمل کیا۔ گری ساعدہ کے دو شخص بھول گئے اور ان میں سے ایک قضاء حاجت کے واسطے رات کو تنبا گیا پس میں قضاء حاجت میں اس کو ختاق کا عارضہ ہو گیا۔ اور دوسرا اپنا اونٹ تلاش کرنے گیا تھا اس کوآ ندھی نے بی ہے کے بہر ڈوں کے درمیان میں جو یہاں سے ایک مدت کے راستہ پر دور شے بچینک دیا۔ جب حضور کو یہ نبر ہوئی فر مایا ہی واسطے میں نے تم کو پہلے بی منع کیا تھ کہ تنبا کوئی شخص باہر نہ نکلے بچر حضور نے اس شخص کے واسطے دعا کی۔ جس کو ختاق ہوگی تھا خدانے اس کو شفادی اور دوسرا شخص جس کوآ ندھی نے بی طے کے بہاڑوں میں بچینک دیا تھا۔ اس کو جب قبیلہ طے کے لوگ مدینہ میں حضور کی خدمت میں آئے تو اپنے ساتھ لیے آئے۔ اور حضور کی نذر کیا۔

ابن انحق کہتے ہیں ان دونوں آ دمیوں کا قصہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر نے اوران سے عباس بن سعد سامدی نے بیان کیا تھا اور عبداللہ کہتے ہتے کہ عباس نے جھے کوان دونوں آ دمیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ مگر اس بات کا عبد لے لیا ہے کہ کہ اور کوان کے نام نہ بتا تا ابن انحق کہتے ہیں۔ اس بب سے عبداللہ نے جھے کوان کے نام نہیں بتائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مقام حجر سے گذر ہے ہیں تو کپٹر ہے سے اپنا چبرہ آپ نے ڈھک لیا تھا اور صحابہ سے فر ماتے ہتے کہ ظالموں کے مکانوں سے روتے ہوئے گذروابیا نہ ہو کہتم بھی اس بلا میں گرفتار ہو جاؤ۔ جس میں وہ گرفتار ہوئے۔

ابن اسحق کہتے ہیں۔ جب سبح ہوئی تو او ول نے حضور سے پانی ند ہونے کی شکایت کی ۔حضور نے خدا

ہے دعا کی۔خداوند تعالیٰ نے ای وقت ایک ابر بھیجااور اس قدر بارش ہوئی۔ کہلوگ سیراب ہو گئے۔اور پونی ہے مشکیس بھرلیس۔

بن عبدالاشہل میں ہے ایک شخص کہتے ہیں۔ میں نے محود سے پوچھا کہ کیا نفاق لوگوں میں ظاہر معلوم ہوتا تھا۔ محود نے کہا ہال تیم ہے خدا کی ہر شخص اپنے بھائی اور باپ اور رشتہ دار کے نفی ق کو جانتا تھا گر پھر وہ مشتہ ہوجا تا تھا۔ پھر محمود نے کہا میری قوم کے ایک شخص نے بچھ سے بیان کیا ہے کہ غزوہ توک میں ایک منافق مشتہ ہوجا تا تھا۔ پھر محمود نے کہا میری قوم کے ایک شخص نے بچھ سے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیر اب ہوئے جس کا نفی ق ظاہر تھا حضور کے ساتھ تھا۔ جب حضور کی دعا سے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیر اب ہوئے تو بعض مسلمانوں نے اس من فق سے کہا کہ اب ایسام ججز ہود کھے کر بھی تجھ کو بچھ شبہ ہے اس نے کہا مجز ہو کیسا۔ ایک چلان ہوا بادل تھا برس گیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضورات سفر ہیں ایک جگدا تر ہے ہتے۔ اور آپ کی سواری کی سانڈ لی کم ہوگئ تھے۔
لوگ اس کی تلاش کرنے گئے تھے اور تھارہ بن تخرم آپ کے صحابی جو بیعت عقبداور جنگ بدر ہیں شریک ہے۔
اس دفت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور تھارہ کے فیمہ میں ایک شخص زید بن لصیت نامی منافق تھا۔ اس نے
اپ یاس کے لوگوں ہے کہ کہا محمد کہ تھے ہیں کہ ہیں نبی ہوں۔ اور میر ہے پاس آسان سے خبر آتی
ہے۔ چرکیا وجہ کہ ان کی سانڈ نی گم ہوگئے۔ اور اس کی ان کو خبر نہیں کہد دو کہاں ہے۔ اس شخص نے یہاں یہ بات
کی اور وہاں حضور نے تھارہ بن تزم ہے فرمایا کہ اس وقت ایک شخص کہدر ہا ہے کہ ٹھر کہتے ہیں میں بنی ہوں
اور میر ہے پاس آسان سے خبر آتی ہے حالا نکہ وہ میٹیں جانتے کہ ان کی اونٹی کہاں ہے اور قتم ہے خدا کی بھول
اکی بات کا علم ہوتا ہے جو خدا بھی کو بتلا تا ہے جاؤتم جنگل کی قلال گھاٹی میں ویکھواو تنی کی مہارا کیک درخت میں
الجھ گئی ہے اور وہ وہ اس کھڑی ہوئی ہے تم اس کو لے آ و صحابہ گئے اور اس سانڈ نی کو حضور کی خدمت میں لے
انجھ ٹی ہے اور وہ وہ اس کھڑی ہوئی جتم اس کو لے آ و صحابہ گئے اور اس سانڈ نی کو حضور کی خدمت میں لے
آ کے۔ اس کے بعد تمارہ بن خزم اپنے خیمہ میں آئے اور کہا اس وقت اس وقت نیمہ میں موجود ہے۔
آ کے۔ اس کے بعد تمارہ بن خزم اپنے خیمہ میں آئے اور کہا اس وقت اس وقت فیمہ میں موجود ہے۔
آبھوں نے کہا واقعی ہے بات زید بن لصیت نے ابھی کہی تھی تمارہ بن تزم نے یہ بنتے ہی زید بن لصیت کی گرون
کی جس کی خبر خدا ہے رہ خدمہ سے بابرنگل جمھے خبر نہ تھی کہ سے خبیت میرے بی خیمہ میں ہے خبر اس آبا

این آخق کہتے ہیں۔بعض لوگوں کا بیان ہے کہ زید بن لصیت نے اس واقعہ کے بعد تو ہہ کر لی تھی اور بعض کہتے ہیں آخر دم تک وہ ایسی ہی ہاتیں کرتا رہا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے اس منزل سے کوچ فر مایا۔اورلوگوں کا بیہ حال تھا۔ کہ ایک ایک وو دو ہر

منزل میں پیچھے رہے جانے تھے صحابہ حضورے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آئ فل سُخص پیچھے رہ گیا حضور فرماتے تم بھی اس کو چھوڑ ووا گراس میں پچھے بھلائی بوگی خداتم سے اس کو ملا دے گا۔ چنا نچہ ایک منزل میں ابوذر پیچھے رہ گئے۔ یہ نفاق کی وجہ سے پیچھے ندر ہے تھے۔ بلکہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا اور چلنا نہ تھا۔ آخر جب یہ لا چار بہو گئے۔ تب اسباب انہوں نے اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل چلا آتا ہے حضور نے فر ما یا ابوذر بہوگا۔ جب بینز و یک آئے تو اس محض نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذر بیں۔ حضور نے فر ما یا ابوذر پر خدا جب بینز و یک آئے تو اس محض نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ زبیں۔ حضور نے فر ما یا ابوذر پر خدا رحم کرے تنہا بیدل چلنا ہے اور تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اسٹھ گا۔

ابن ابحق کہتے ہیں جب حضرت عثمان نے ابو ذر ہی دو کو مقام ابذہ کی طرف شہر بدر کیا ہے اور وہاں ہیں ہیارہ وئے ہیں۔ تو ان کے پاس اس وقت صرف ایک ان کی ہوکی اور ایک نملام تھا۔ اور انہوں نے اس وقت وہیمت کی کہ جب ہیں مرجاؤں تم مجھ کو نہلا کر گفن وین اور پھر میر اجنازہ راستہ کے بچے رکھ وینا۔ اور جو شخص پہلے راستہ سے گذرتا ہوا سے۔ اس سے کہن کہ یہ ابو ذرحی لی رسول کا جنازہ ہے اے شخص تم ہمری اس کے وفن کرانے ہیں مدوکرو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوگی تو ہوگی اور نملام نے ایسا ہی کیا کہ نہلانے اور کفن وینے کہ بعد ان کا جنازہ راستہ پر رکھ ویا۔ اور کس آنے والے کے منتظررہ کرداتے ہیں عبد اللہ بن مسعود چند اہل عراق کے ساتھ اس طرف سے گذر ہے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ ابو ذرکے جنازہ کو روند ڈائیس کہ نملام نے کھڑے ہوکر کہا۔ یہ جنازہ ابو ذرر سول خدا کے صحافی کا ہے۔ اے جانے والو تم ان کے وفن کرنے ہیں ہماری مدور کردے جب ان کا اور تہا ہی قبرے اشے گا۔ اور پھر عبد اللہ بن مسعود نے تم ہو کہ وہ تو کہ ما یہ کہا۔ اور ابو ڈرکو ڈون کر کے جائے گا۔ اور پھر عبد اللہ بن مسعود نے تم وہ تو کہ وہ تو کہ ابو ڈرکا قصہ بیان کیا۔ اور ابو ڈرکو ڈون کر کے جلے گئے۔

ابن انحق کہتے ہیں جب حضور تبوک کو جارے ہے تھے تو چند منافق آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہے کہ کیا تم رومیوں کی جنگ کو بھی مثل عرب کی جنگ بھتے ہو کہ ایک قبید دوسر نے تبیلہ سے لڑتا ہے۔ قتم ہے خدا کی ہم کل ہی تم کو رسیوں ہیں مشکیس بندھی ہوئی دکھا دیں گے۔ اور ان باتوں سے منافقوں کا مقصد بہتھا کہ مسلمانوں کو خوف زوہ کریں۔ ان منافقوں ہیں ہے بعض لوگوں نے نام بہیا ہوں ودیعہ بن ٹابت بن عمرو بن عوف میں سے اور مخفن بن حمیر الحج میں سے اس شفتگو ہیں مخفن بن حمیر نے کہا۔ ہیں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ کہ تم بہارے اس کہنے کے بدلہ ہیں سوسو کوڑے ہم ہیں سے ہرایک شخص کو لگیس۔ مگر قرآن بھاری اس گفتگو کے برے میں نازل ندہو۔ اور حضور نے عمار بن یا سرکو تھم فر مایا۔ کہتم ان لوگوں سے جا کر دریا فت کروکہ کیا با تمیں برے ہیں نازل ندہو۔ اور حضور نے عمار بن یا سرکو تھم فر مایا۔ کہتم ان لوگوں سے جا کر دریا فت کروکہ کیا با تمیں کر رہے ہتے۔ اور اگر وہ انکار کریں بیس تم کہنا کہ کیا تم ایسا ایسانہیں کہدر ہے تھے۔ عن ران لوگوں کے پاس

آئے اوران سے دریافت کیا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعذر نامعقول کرنے گئے۔ اور وو دید بن ثابت نے عرض کیا اور حضوراس وقت اپنی سانڈنی پرسوار سے کہ یارسول اللہ ہم قو ہنگی نداق کررہے سے ۔اللہ تعالی نے ان کے حق میں بیآ یت نازل فرمائی 'و کین شاکتھ ہم کیگو گئی آئی گئا گئا نے نئے وضی کیا یارسول اللہ میر ااور میرے باپ کا نام اچھائیس ہاس کی بیہ نخوض کیا یارسول اللہ میر ااور میرے باپ کا نام اچھائیس ہاس کی بیہ نوست مجھ پر ہے اور خشن بی کواس آیت میں معافی دی گئی ہے۔ پھر خشن نے اپ نام عبدالرحن رکھا اور خدا سے دع کی کہ میں اس طرح شہید ہوں کہ کی کومیری خبر نہ ہو چنا نچہ کیامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو میری خبر نہ ہو چنا نچہ کیامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو میری خبر نہ ہو چنا نچہ کیامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جزید دینا اس نے قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے ان سے بھی جنہ بین راؤ بد ملک ایک جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے ان سے بھی تھیں ہوں کہ کے میں اس میں کو اس میں کو کو کسی کے بھی کی کو کیا گئی کیکھی دیا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہیدامن ہے خدا اور محمہ نبی رسول خدا کی طرف سے یمنہ بن رؤ ہداور اہل ایلہ کے واسطے کہ ان کی کشتیاں اور ان کے مسافور خشکی اور تری کے سفر ہیں خدا اور محمہ نبی کی ذیدواری ہیں ہیں اور شام اور یمن اور مشام اور یمن اور سمندر کے جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس امن ہیں شریک ہیں۔ اور جوشخص ان میں سے کوئی خلاف کا روائی کرے گا۔ یوں اس کو لے گا۔ وہ اس کے خلاف کا روائی کرے گا۔ یوں اس کو اور دوائی سے جوشخص اس کو لے گا۔ وہ اس کے واسطے حل ل طیب ہوگا۔ اور ہوگئی وتری ہیں گذر نے سے رو کے نہ ہو نمیں گے۔

# رسول خدامَنَ ﷺ كا خالد بن وليدكو أكيدر دُوْمه كي طرف روانه فرمانا



پھر حضور مَنَ اللّہِ اور فرمایا تم کو وہ گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ یہ بادشاہ نصرانی تھا خالد اس کی طرف روانہ کیا۔ اور فرمایا تم کو وہ گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ یہ بادشاہ نصرانی تھا خالد اس کی طرف روانہ ہوئے اور جب اس کے قلعہ کے اس قلد رقریب پنچے کہ سامنے وہ دکھائی دینے لگا تو یہاں بیدا قعہ ہوا کہ اس کے قلعہ کے دروازہ میں ایک جنگل گائے نے آ کرنگر مارنی شروع کیں۔ اکیدر کی بیوی نے اس سے کہ کہتم نے تعدہ کے دروازہ میں ایک جنگل سے گائے اس طرح آن کرمحل کے دروازہ پرنگر مارے اکیدر نے کہ میں نے کہی گائے اس طرح آن کرمحل کے دروازہ پرنگر مارے اکیدر نے کہا میں نے بھی ایسا موقعہ نہیں دیکھا اور اب میں اس کو کب چھوڑتا ہوں ابھی شکار کرکے لاتا ہوں بھراکیدراور اس کا ایک بھائی حیان نام اور چندلوگ سوار ہوکر اور ہتھیار لے کر اس جنگلی گائے کا شکار کرنے روانہ ہوئے رات خوب بھائی حیان نام اور چندلوگ سوار ہوکر اور ہتھیار لے کر اس جنگلی گائے کا شکار کرنے روانہ ہوئے رات خوب بھائی تھی۔ جس میں بہت ساسونالگا ہوا تھا۔ خالد نے اس شکار کو شکار کرلیا حسن ہراگیوا س کے مریر دیباج کی قباتھی۔ جس میں بہت ساسونالگا ہوا تھا۔ خالد نے اس

قبا کوای وقت حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور پھر خودا کیدر کو لے کر روانہ ہوئے۔راوی کہتاہے جب قباحضور کی خدمت میں پینجی صحابہ اس کو ہائے کہ کہ کہ کہتا ہے جب کرتے تھے حضور نے فر مایا تم اس کو د کھے کر کیا تعجب کرتے ہوئے صحابات ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں معد بن معاذ کے دو مال اس ہے بہتر ہیں۔ بوتتم ہے اس ذالہ اکیدر کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے اکیدر ہے جزیہ قبول کرکے اس کو چھوڑ دیا اور خود تبوک میں کچھا و بردس را تیں گفہر کریدین کی طرف روانہ ہوئے۔

راوی کہتا ہے راستہ میں ایک چشمہ تھا۔جس میں بہت ہی تھوڑ ایا نی تھا۔ کہ فقط ایک یا دوآ دمی لی سکیس۔ حضور نے حکم دیا کہ جولوگ ہمار کے شکر کے پہلے چشمہ پر پہنچیں وہ پانی کو ہمارے پہنچنے تک کام میں لائمیں۔ یہ تھم من کر چندمن فقین پہلے ہے اس چشمہ پر پہنچے اور پانی کو کام میں لے آئے۔ جب حضور وہاں مہنچے اور چشمہ کود یکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی یانی کا نہ تھا حضور نے دریا فت کیا کہ بیدیانی کس نے خرچ کیا عرض کیا گیا کہ حضور فعال فلاں لوگ پہلے آئے تھے اور انہوں نے خرج کیا ہے۔ فرمایا کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا کہ میرے پہنچنے تک خرج نہ کرتا۔ پھرآپ نے ان لوگول پرلعنت کی اوران کے حق میں بدویا فرمانی اوراس چشمہ پر آ کراپناہاتھ آپ نے اس کے اندر رکھا۔ اور پانی آپ کے ہاتھ میں ہے ٹیکنے لگا۔ اور آپ دع فرماتے رہے۔ یہاں تک کے تھوڑ ہے عرصہ میں کڑک اور اُسرج کی ہی آ واز آئی۔اوریانی مثل نہر کے چشمہ ہے جاری ہوا۔اورحضور نے فرمایا اگرتم لوگ زندہ رہے یا جوتم میں سے زندہ رہے گا۔وہ اس جنگل کوتمام جنگلول سے زیادہ سرسبز اور پیداوار دارا دیکھیے گا۔عبدالقدین مسعود کہتے ہیں۔ میں غزو ہُ تبوک میں حضور کے ساتھ تھا پس ا یک و فعدرات کو جو میں اٹھا تو اشکر میں ایک طرف میں نے روشنی دیکھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضوراورابو بکراورعمر ہیں۔اورعبداللہ ذوالبجادین مزنی کا انتقال ہوگیا ہے ان کے واسطے قبر کھیدوار ہے ہیں پھرحضور قبر کے اندرا ترے اور ابو بکراورعمر نے اویر ہے لاش کوحضور کے تینن ویا۔اورحضور نے قبر کے اندر لٹایا۔ اور دعا کی کہاہے خدا میں اس ہے راضی ہوں۔ تو بھی اس ہے راضی ہو۔عبدالقد بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمنا کی ۔ کہ کاش پیقبر والا میں ہوتا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔عبدالقدمزنی کالقب ذوائب دین اسبب سے ہوگی تھا کہ جب بیمسلمان ہوئے سے تھا تو ان کی قوم نے ان کوقید کردیا تھا اور صرف ایک ہج دیعنی جا دران کے پاس رکھی تھی اور سب کپڑے چھین لئے سے قوان کی قوم نے ان کوقید کردیا تھا اور میں ہے ہوائے اور جب حضور کے قریب پہنچے۔ تو اس جارد کو بھاڑ کر ان سے سے ہوا یعنی دو دوھے کی ایک حصو کو اوڑھ لیا۔ اس روز سے ذواہجا دین ان کا قب ہوا یعنی دو جاروں والے۔

ابورہم کاثوم ہن حسین جور سول خداس تیا ہے سی بی اور ربیعۃ ارضوان میں شریک تھے کہتے ہیں میں غزوہ جوک میں حضور کے ساتھ تھا۔ اور رات کوہم جس رہے تھے اور میر الونٹ حضور کی سانڈ نی کے قریب تھا اور مجھ کو نیند چلی آتی تھی۔ گر میں اس خیال ہے ہوشیا رہوجا تا تھ کہ کہیں میر اکباوہ حضور کے ہیر کو ندلگ جائے آخر مجھے اونگھ آگئی اور میرا کباوہ حضور کے ہیر کو لگا۔ اور حضور نے میر ہے اونٹ کو ہٹایا اس بٹانے ہے میری آگھ کھی۔ اور میں نے عرض کایارسول القد میر ہے واسط مغفرت ما تکئے حضور نے قرمایا کچھ ڈرنیس آگے چلواور پھر آپ نے تھے کہانی نہیں ہو کے دراز اور بال سید ھے ہیں۔ میں نے عرض کیا جو نی خفار میں ہے اس غزوہ میں نہیں آگے تھے حضور وہ لوگ رہ گئے اور اس جہاہ میں شریب بین ہوئے۔ پھر فرہ یا اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے رنگ سرخ قد دراز اور بال سید ھے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم ہی حضور وہ لوگ رہ گئے اور اس جہاہ میں شریب بین ہوئے۔ پھر فرہ یا اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے قد چھوٹے اور رنگ سیاہ اور بال گو فکر والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ نودا اس غزوہ میں شریب میں اور ہی کہا ہم ہی میں ہیں ہوئے اور فرہ یا گئی کے جس اور ہوا کہ ہی کیا ہم ہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا کی نے بوا کہ بیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ نودا س غزوہ میں شریب نے ہوا کور روانہ کرتے۔ اور فرمایا جھی کواس بات کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں ہیں ہیں ہوئی جاد کے شاک ہوتا ہے کہ میں ہیں ہیں ہیں ہوئی اور بی غفار اور بی غفار اور بی غفار اور بی اسلام ہیں۔ ان میں ہے کوئی جہاد میں میرے ساتھ شریب کے نہ ہوا اور چیچے دہ جائے۔



#### غز وۂ تبوک ہے واپس آنے کے بعدمسجد ضرار کا بیان



راوی کہتا ہے جب حضور ہوک پر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مسجد ضرار کے بانی حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے گئے بیار سول ابقد ہم نے مسافر وں اور اندھیری اور جاڑے کی رات کے چنے والوں کے آرام کے واسطے ایک مسجد بنائی ہے۔ آب اس میں قدم رنج فر ماکرایک و فعہ نماز پڑآ ہے ۔حضور نے فر مایا اب تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب ان مائند تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب ان مائند تعالی واپس آؤں گا تو وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ہاں جب ان میں پہنچ ۔ تو خدا و ند تعالی نے اس مسجد کے حال ہے آپ کو مطلع کیا۔ تو کو کہ اور میں بن عدی بیان کے بی تی میں میں میں عدی دیا کر تم ب کر ان فیل میں کو جان دواور میں در دونوں شخص فور آروا ند ہو کے اور مالک نے معن بن عدی سے کہا کہ تم فیل کو کہ کو جس کی کے میں کو جان کو جس کو جس کے دونوں شخص فور آروا ند ہو کے اور مالک نے معن بن عدی سے کہا کہ تم

ذرائھ ہرو میں اپنے گھرے آگ ہے آؤں اور کھجور کی سنچوں کا ایک مٹھا اپنے گھر ہے جلا کرل نے پھر دوٹوں نے ہے۔
نے لے کراس مسجد میں آگ لگانی۔ اوراس کو ہا کل سرادیا۔ جو وگ اس وفت مسجد میں تنص سب بھاگ گئے۔
قرآن شریف کی اس آیت میں اس مسجد کا بیان ہے 'الکّدیْنَ اتّبَحَدُّوْ اللّم مسحدًا صِوَارٌ وَ سُحُورًا وَ سُحُدِینَ اللّهُ وَمِیسُنَ ''آ خرتک راوی کہتا ہے جن لوگوں نے بیہ سجد بنائی تھی یہ بارہ تُحفی سے۔ جن کے نام سے تیں۔

خذام بن خالد بن عرو بن عوف ہے اور ای نے اپنے گھر میں ہے جگہ کال کرمسجد شقاق بنائی تھی۔ اور الغلبہ بن حاطب بن امیہ بن زید اور معتب بن قشیر بنی خدیعہ بن زید ہے۔ اور الوحبیبہ بن از عربیہ بن خصیعہ ہے تھا۔ اور عبو بربی دین حنیف کا بھائی بن عمر و بن عوف ہے۔ اور جاربہ بن مراور اس کے دونوں بیٹے تھا۔ اور عبور زید بن حاربہ۔ اور خبیل بن حرث بن ضعیعہ ہے۔ اور بخر بن بن حاربہ۔ اور خبیل بن حرث بن ضعیعہ ہے۔ اور بخر بن بن حاربہ۔ اور خبیل بن حرث بن ضعیعہ ہے۔ اور بخر بن بن صدیعہ ہے۔ اور بجا و بن عثمان بن صدیعہ ہے۔ اور بجا دبن عثمان بن صدیعہ ہے۔

راوی کہتا ہے حضور کی معجد میں مدینہ ہے تبوک تک مشہور ومعروف تھیں چنا نجے ایک معجد خاص تبوک ہیں تھی۔ اور ایک مشجد شنینہ مدارن ہیں ایک مسجد ذات الذراب ہیں اور ایک مسجد مقد مما خضر ہیں اور ایک مسجد ذات الخطمی ہیں اور ایک مسجد مقد مما المیں اور ایک مسجد ذی الجیف ذات الفری ہیں اور ایک مسجد ذی الجیف ہیں اور ایک مسجد ذی مسجد صدر حوضی ہیں اور ایک مسجد حجر ہیں اور ایک مسجد صعید ہیں اور ایک مسجد دوادی القری ہیں اور ایک مسجد مقد میں جوشقہ بنی عذرہ کے قریب ہے اور ایک مسجد ذی مروہ ہیں اور ایک مسجد دقیق عیں اور ایک مسجد دقی مروہ ہیں اور ایک مسجد دقیق عیں اور ایک مسجد دقیق میں میں مسجد دقیق عیں اور ایک مسجد دقیق میں میں مسجد دقیق میں میں اور ایک مسجد دقیق میں میں مسجد دقیق میں میں مسجد دقیق میں میں مسجد دقیق میں مسجد دقیق میں میں مسجد دقیق میں مسجد دفی خشب ہیں تھی ہیں۔



مسلمانوں میں ہے یہ تین شخص تبوک کے غزوہ میں نہ گئے تھے کعب بن مالک اور مرارہ بن رہے اور ہل ل بن امیداور یہ اوگ منافق یا دین میں شک رکھنے والے نہ متھے۔

جب حضور مدینہ میں رونق افر وز ہوئے تو آپ نے صی بہ کو تکم فر مایا۔ کہتم ان تینوں شخصوں سے ہات نہ کرنا چنا نچیر صحابہ میں سے کی نے ان اوگوں سے ہوت نہ کی۔ اور من فق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفتم میں کھا کھا کرنا چنا نچیر صحاف مذر بیان کرنے گئے گر حضور نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ فر مائی اور نہ کوئی عذر ان کا خدا اور رسول کے مال مقبول ہوا۔ اگر چہ بظاہر حضور نے ان کو کچھ تنبیہ نہ فر مائی نہمسمانوں کو ان کی بات جیت سے

منع کیا۔ بلکہان کے واسطے وی ءمغفرت کی گران کے باطن کوخدا کے سپر دکیا۔

کعب بن مالک تبوک کے غزوہ سے اپنے اور اپنے دونوں ساتھیوں مرارہ بن رہجے اور ہل بن امیہ کے رہ جانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کی غزوہ میں شریک ہونے سے بیچھے نہ رہا تھا سوا ایک بدر اور تبوک کے اور بدر کا غزوہ ایس تھا کہ اس میں جولوگ شریک نہ ہوئے ہے ان پر خدا و رسول نے کچھ مامت نہیں فر مائی۔ کیونکہ حضور قریش کا قافلہ لوٹے کے ارادہ سے تشریف لے گئے ہے۔ وہاں قریش سے مقابلہ کا موقع ہوگیا۔ اور میں نے مقام عقبہ میں حضور کی بیعت کی تھی جو مجھ کو بدر کی شرکت سے زیادہ بہتر معلوم ہوئی۔ اگر چہ بدر کا واقعہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔

اوراب جوہیں تبوک کے غزوہ سے رہ گیا حالا نکدسب سامان میر سے پاس تیار تھا اور جانے ہیں جھے کو پھر تھے دفت نہتی یعنی کسی غزوہ ہیں جانے کے وقت وہ اونٹ میر سے پاس نہ تھے اور اس وقت موجود تھے گر پھر بھی میں نہ گیا۔ اور حضور جب کسی جباد کا ارادہ فرماتے تھے لوگوں کو تیاری کا تھکم دیتے تھے گریہ خاہر نہ فرماتے تھے کہ کدھر کا قصد ہے اب جو آپ نے تبوک کا قصد کیا تو اس کو ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ موسم نہایت گرمی کا اور دور ور از کا تھا اور زبر دست دشمن کا مقابلہ تھا۔ اور لوگ ان دنوں میں سایہ میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اس سب سے حضور نے اس ارادہ کو خاہر فرما دیا تا کہ مسلمان کمٹر ت سے جمع جوں۔ اور خوب تیاری کرلیں اور فضل البی سے مسلمانوں کی تعداد بھی اس وقت اس قدر ہوگئی جو کسی دفتر میں نہیں ساستی۔

کعب کہتے ہیں اس کثرت کے سب ہے بعض لوگ میہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نہ گئے۔تو کسی کو ہمارے نہ جانے کی خبر بھی نہ ہوگی۔بشر طیکہ قرآن کی آیت ہمارے متعلق نازل نہ ہو۔

پس جب حضور نے اس غزوہ کی تیاری کی میں بھی روز ارادہ کرتا تھا کہ تیاری کروں گر پچھ نہ کرتا تھا یہاں تک کہ حضور مسلمانوں کے ساتھ روانہ بھی ہو گئے اور میں یونہی رہ گیا۔ کہ آج تیاری کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور حضور سے جانوں گا۔ ہوں اور حضور سے جانوں گا۔ بہاں تک کہ حضور تبوک میں بہنچ بھی گئے اور حضور کے جانے کے بعد جو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے بعد جو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے جہے کو دکھائی دیے جومنافق تنے یا جانے سے معذور تھے۔

جب حضور تبوک میں پنچے تو صحابہ ہے آپ نے فرمایا کہ کعب بن ما لک کہاں ہے۔ بنی سلمہ میں ہے فرمایا کہ کعب بن ما لک کہاں ہے۔ بنی سلمہ میں ہے ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ عیش و آ رام نے اس کو آ نے ہے روک ویا معاذ بن جبل نے اس شخص کو جواب و یا۔ کہتم نے درست نہیں کہا۔ ہم نے کعب میں بجز بھلائی اور خیر کے بچھ برائی نہیں دیکھی حضور خاموش رہے۔ و یا۔ کہتم نے مال کہتے ہیں جب مجھ کو خبر بہنچی کے حضور تبوک ہے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں اس

فکر میں ہوا کہ حضور ہے کیا بہانہ کروں گا۔اور پچھ جھونی باتیں بنانے کے واسطے سوچنے لکا اور اپنے گھر کے لوگوں ہے بھی اس بات میں مشور ہ نرتا تھ یہاں تک کہ جب مجھ وخبر پینچی کہ حضورتشریف لے آ ہے ساراجھوٹ خدا ئے محصہ دور کر دیا۔ اور میں نے جان لیا کہ بس سے بولنے میں نجات ہے میں سے ہی حضور سے عرض کرول گا۔ حضور صبح کے وقت مدینہ میں تشریف ااے اور آپ کا قاعد ہ تھا کہ جب تشریف لاتے ہے تو پہلے مسجد میں دورکعتیں پڑھتے تھے پھرلوگوں ہے ملنے کے واسطے شریف رکھتے۔ پھرگھر میں جاتے تھے۔ چنانچہ کعب بھی جوسفرے آیتشریف لائے تو دورکعتیں ہیڑھ کرمسجد ہیں ہینھے اور منافق جوحضور کے ساتھ نہیں گئے تھے خاد کے اور قسمیں کھا کراہنے عذر بیان کرنے لگے حضوران کے واسطے دعائے مغفرت کرتے تھے اوران کے باطن کو خدا کے سپر دفر ماتے تھے یہاں تک کہ میں بھی حاضر ہوا۔اور میں نے سلام کیا۔حضور نے تمہم فر مایا جیسے غصہ میں آ دہ تبسم کرتا ہے اور مجھ سے فر مایا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔اور آ ب کے سامنے جا کر جیٹھ گیا۔ فر مایاتم کیوں جہاد سے ر ہ گئے کیا تم نے اونٹ نبیں خریدا تھا۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول امتدفتم ہے خدا کی اگر میں سی د نیا دار کے یا س بینے ہوتا۔تو بیہ خیال کرسکتا تھا کہ بچھ ملذر کر کے اس کے غصہ سے بچ جاؤں گا۔اورا گرحضور کی خدمت میں بھی کچھ جھوٹ بولوں تو شاید حضور راضی ہو جائمیں مگر پھر خداحضور کومیر ے حال ہے مطلع کر کے مجھ برخفا کرا دے گا۔اس سبب سے میں تو سچ ہی عرض کرتا ہوں۔ اور سچ ہی بولنے سے امیدر کھتا ہوں۔ کہ خدا میرعقبی کو یا ک کرے گا۔اورنجات دے گا۔تسم ہےخدا کی پچھ مذر نہ تھا۔ بلکہ اس وقت میرے واسطے بڑی آ سانی اور سہولت تھی جوا ورکسی وقت میسرنہیں ہوئی۔اور پھر میں حضور کے ساتھ نہ جا سکا۔حضور نے فر مایا ہاں تو نے سیج کہا۔احیما جایباں تک کہ خدا تیرے معاملہ میں فیصلہ فر مائے۔

کعب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔اور بنی سلمہ کے چند آ دمی بھی میر ہے ساتھ تنے انہوں نے جمھے کہا کہ ہم نہیں جائتے کہ م ہم نہیں جانے کہم نے اس سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تم اس بات سے عاجز تنے کہ حضور سے کوئی عذر بیان کر دیتے۔اور حضور تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کرتے جیسے کہ اور لوگوں کے واسطے کی ہے۔ اور وہی دعا تمہارے گناہ کے واسطے کافی ہو جاتی۔

کعب کہتے ہیں۔ان لو گوں نے اس قدر مجھ سے یہ بات کبی۔ کہ آخر میں نے قصد کیا میں پھر حضور کی خدمت میں جا کر پچھ مذر کروں۔اور دعا کراؤں۔ پھر میں نے ان لو گول سے دریافت کیا کہ کو کی اور شخص بھی ایسا ہے جس نے بہی بات کبی ہو۔ جو میں نے حضور سے عرض کی ہے ان لوگوں نے کب ہاں دو آ دمی اور ہیں انہوں بھی حضور سے بہی کہا ہے جوتم نے کبا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے جیا وہ کو اور کے بیا کہ مرارہ بن رہیج عمری ادرا کیک بارل بن امیدواتفی میں نے خیال

ير ان بخرم ب درس م

کیا کہ بیدد ونول آ دمی بھی نیک ہیں ۔ پھر میں خاموش ہور ہاا درحضور ہے کچھعرض نہ کیا۔

کعب کہتے ہیں حضور نے صحابہ کوہم متنول آ دمیوں سے کلام کرنے سے منع فر مادیا تھا۔ چنانچہ لوگ ہم ے یہ بیز کرتے تھے اور میں ایسا دل تنگ تھا کہ کہیں اپنے واسطے ٹھکا نا نہ پاتا تھا۔ اور میرے دونوں ساتھ تو اینے گھر میں بیٹھ رہے تھے مگر میں نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔اور با زاروں میں بھی پھرتا تھااور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا جب میں حضور کی خدمت میں آتا اور سلام کرتا تو دیکھتا تھا۔ کہ حضور نے بھی جواب کے واسطے ہونٹ ہلائے میں یانہیں اور میں حضور کے باس ہی نماز پڑھتا تھا۔اورنظر پھرا کر دیکھتا تھا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یانہیں ۔ پس جب میں نماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف د کھاتو آپ منہ پھیر کیتے۔

جب ای طرح بہت روز گذر گئے۔اورمسلمانوں نے مجھ سے بات نہ کی تو میں بہت پریشان ہوا۔اور ا بوق وہ کے یاس گیا جومیر ہے بچاز او بھائی تھے اور سب ہے زیادہ مجھ کوان ہے محبت تھی اور میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابوق دہ میں تم کو خدا کی قشم دیا تا ہوں کیا تم اس بات کوئیس جاننے کہ میں خدا ؤ رسول ہے محبت رکھتا ہوں۔ابوقتا دونے پکھے جواب نہ دیا۔ میں نے دوبار ہ کہا۔ جب بھی وہ خاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا۔ تب انہوں نے اتنا کہا کہ خداا دررسول کوخبر ہے۔اس دفت میں رونے لگا۔ پھر میں صبح کو بازار میں آیا میں نے ویکھا۔ کہایک نبطی شخص شام کار بنے والالوگوں ہے مجھ کو دریا فت کرر ہا تھا لیخض مدینہ میں تبجارت کے واسطے آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے اشارہ ہے اس شخص کو مجھے بتلا دیا وہ مخص میرے یاس آیا۔اور بادشاہ غسان کا خط جوحریر پر لکھا ہوا تھا مجھ کو دیا میں نے اس کو پڑیا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تہارے سردار نے تم پرظلم کیا ہے اس واسطے مناسب ہے کہتم ہمارے یاس جلے آ ؤ۔ ہم تمہارے ساتھ بہت احجا سلوک کریں گے۔

کعب کہتے ہیں اس خط کو پڑھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریجھی میرے واسطے ایک فتنہ ہے مجھ کو کیا ضرورت ہے کہ میں ایک مشرک کے یاس جا کر پناہ گزین ہول۔ پھر میں نے اس خط کو ایک بھڑ کتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ کعب کہتے ہیں اس حالت میں جب حالیس را تیں ہم پر گذریں ایک شخص نے مجھ ہے آ کر کہا کہ حضورتم کو حکم فر ، تے ہیں کہانی ہیوی ہےا لگ ر بنا اختیار کرواورا بینے دونوں ساتھیوں ہے بھی یہی کہہ دو میں نے اس شخص ہے کہا کہ کیا ہیں اپنی ہوی کوطلاق وے دول اس شخص نے کہانہیں بیحضور نے نہیں فر مایا ہے فقط تم ا بن بیوی ہے الگ رہنا اختیار کرو۔ ہیں میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہتم اپنے میلے چلی جاؤ۔ اور جب تک خدا ہمارے مقدمہ کوقیمل نہ کرے تم وہیں رہو۔

کعب کیتے ہیں ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول القد! ہلال
بن امیہ بہت بوڑ ھاشخص ہے۔ اور کوئی اس کی خدمت کرنے والانہیں ہے۔ اگر حضور جھے کوا جازت ویں تو ہیں
اس کی خدمت کردیا کرول حضور نے فر مایا تم اس سے قربت نہ کرنا عورت نے کہا حضور وہ بہت بوڑ ھا ہے بچھے
حس وحرکت کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب سے بیدوا قعہ ہوا ہے وہ ہرروز اس قدرروتا ہے کہ جھے کواس
کے نا بینا ہوجانے کا اندیشہ سے حضور نے اس عورت کوا جازت و ہے دی۔

کعب کہتے ہیں میرے بعض گھر والول نے بھی مجھ سے کہا کہتم بھی حضور سے اپنی ہیوی کے واسطے اجازت کے لیے۔ کہا کہتم بھی حضوراس بات کا مجھ کو کیا اجازت کے لیے۔ اور میں نہیں جانتا کہ حضوراس بات کا مجھ کو کیا جواب دیں۔ جس کو حضور نے اجازت دی ہے وہ بوڑھا آ دمی ہے اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت لول۔

کعب کہتے ہیں جب ای طرح بچاس راتی ہم پر پوری ہوئی۔ تو پچاسویں رات کی صبح کو ہیں اپنے گھر کی جیت پرنماز پڑھ رہاتھا کہ جھے کو ایک شخص کی آواز آئی۔ جس نے پکار کر کہاا ہے کعب تم کومبارک ہو۔ یہ سنتے ہی ہیں مجدو ہیں گریز ا۔اور بچھ گیا کہ اب کشادگی میرے واسطے ہوگئی۔

کعب کیجے ہیں۔اس روز مین کی نماز پڑھے ہی حضور نے لوگوں کو ہماری تو ہد کی قبولت سے خبر دار کردیا تھا۔ اور لوگ جھے کو اور میر سے ساتھیوں کی خوشخری دینے آئے تھے۔ ایک شخص گھوڑ نے پر سوار ہو کر خوشخری دینے میر سے پاس آیا۔ اور ایک نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آ واز کے ساتھ جھے کو مبارک با ددی اور اس کی آ واز جھے کو سوار کے آئے ہے کہ بہلے جھے کو خوشخری سائی تھی اس کو ہیں نے اپنے دوٹوں کو سوار کے آئے ہوئے تھا بخش دی حالانگذاس وقت میر سے پاس اور کپڑے بھی نہ تھے ایک شخص سے عاریث کپڑے جو پہنے ہوئے تھا بخش دی حالانگذاس وقت میر سے پاس اور کپڑے بھی نہ تھے ایک شخص سے عاریث ما تک کر اور کپڑ سے بہنے حضور کی خدمت میں روانہ ہوا جو لوگ ملتے تھے وہ مبارک با دو بیتے تھے۔ یہاں تک کہ میں حضور کی خدمت میں بہنچا۔ آپ مبحد میں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ آپ کے گر داگر د جینے میں طلحہ بن عبدالقد جھے کو دیکھتے ہی کھڑ ہے ہو گئے۔ اور مبارک با دو سے نگے اور تھم ہے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی سے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی سے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی سے شخص میری طرف طلحہ کے سوا کھڑ انہیں ہوا۔ اور کعب طلحہ کی اس محبت کا جمیشہ ذکر کرتے تھے اور بھی اس کوئیس میں کوئیس

کعب کہتے ہیں جب میں نے حضور کوسلام کیا تو حصور نے فر مایا خوش ہو جاؤ۔ کہ ایسا خوشی کا دن جس سے تم پیدا ہوئے تمہارے واسطے نہ ہوا گا۔اور حضور کا چبرہ مہارک اس وقت مثل چودھویں رات کے جاند کے روشن ومنور تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ یہ خوشی میرے واسطے آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا۔ خدا کی طرف سے کہتے ہیں خوشی کی حالت میں حضور کا چہرہ اس طرح روش ہوجاتا تھا۔ اور ہم سمجھ جاتے سے کداس وقت حضور خوش ہیں۔ پھر جب میں حضور کے پاس بیٹھا تو ہیں نے عرض کیا یارسول القد خدا نے میری تو بہ قبول کی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے پچھ صدقہ نکال کر خدا و رسول اللہ کی خدمت میں چیش کرول ۔ حضور نے فرمایا تم اپنا مال اپنے ہی پاس رہنے دو یہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور خیبر میں جومیرا حصہ ہے وہ میں رہنے ویتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یارسول القد خدا نے جھے کو بچے ہو لئے حضور خیبر میں جومیرا حصہ ہے وہ میں رہنے ویتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یارسول القد خدا نے جھے کو بچے ہو لئے کے سبب سے نجات دی ہے اب میں عبد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا بچے ہی بولوں گا۔

کعب کہتے ہیں جس وفت ہے میں نے حضور کے سامنے سچ ہو لئے پر عبد کیا تھ پھر بھی جھوٹ ہو لئے کا قصد نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ عبد مجھ کو یاد آجا تا تھا۔

راوی کہتا ہے ان لوگوں کی توبیقول ہونے کے بارہ میں میں خداوند تعالیٰ نے بیآیت نازل فرہ کی ۔ ﴿ لَقُکُ تَبَابُ اللّٰهُ عَلَى النّبَیِّ وَالْمُهَاجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِیْنَ اَتَبَعُوهُ فِی سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَیْزِیْعُ قُلُوبُ فَرِیْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ اِنّهُ رَءُ وَفَ رَّحِیْهُ وَعَلَی الثّلاَثَةِ الّذِیْنَ خُلِفُوا ﴾ گادیزیعُ قُلُوبُ فَرِیْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ اِنّهُ رَءُ وَفَ رَّحِیْهُ وَعَلَی الثّلاَثَةِ الّذِیْنَ خُلِفُوا ﴾ '' آخرتک ۔ بینک تو بقول کرلی خدانے نی کی کدانہوں نے منافقوں کو بیچھے رہنے کا تھم دے وات میں ویا تھا۔ اور تو بقول کی مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے رسول کی اطاعت کی تنگی کے وقت میں بعداس کے کہتریب تھا کہ ان میں ہے ایک گروہ کے دل پھر جاکم جبوں ہے۔ پھر خدانے ان بعداس کے کہتریب تھا کہ ان میں ہے ایک گروہ کے دل پھر جاکم میں جبوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تو بقول کی جو تیکھے رہ شخصوں کی بھی تھی۔ ''۔

کعب کہتے ہیں بس اسلام لانے کے بعد خدانے اس سے بڑھ کراور کوئی نعمت مجھے پرنہیں کی۔ کہ جس روز میں نے حضور کی خدمت میں سیج بولا اور من فقول کی طرح سے جھوٹ نہ بولا اور نہ جیسے وہ اور منافقوں کی حالت میں خدائے رہے آیت نازل قرمائی :

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ النِّهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ النَّهُمْ رَجْسَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾

''اے مومنوں جب تم من فقوں کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے خدا کی تشمیں کھا کیں گئے۔ تا کہ تم ان سے روگر دانی کرو۔ پس مت ان سے مند پھیرلو بیٹک وہ نا پاک ہیں اور ان کا ٹھکا نا چنم ہے۔ تراان انٹال کی جو وہ کماتے اور کسب کرتے تھے۔ تمہارے سامنے

اس واسطے تشمیں کھاتے ہیں تا کہتم ان ہے راضی ہو۔ پس اگرتم ان ہے راضی بھی ہو جا دُ کے تو خداالیے فاسق بدکاروں ہے راضی نہیں ہوتا''۔

کعب کہتے ہیں ہم نتیوں آ دمی منجانب اللہ اس جہاد سے پیچھے رکھے گئے تھے کیونکہ خدا وند تعالیٰ نے فر مایا ہے' وَعَلَی النَّلَا فَیْ اللَّذِیْنَ خُلِفُوا''اورای سبب سے حضور نے ہمارے متعلق حکم الہی کا انتظار کیا بخلاف منافقین کے کہ حضور نے ان کی قسموں اور عذروں کوئن کر پچھے نہ فر مایا۔ پس اس آیت میں خدا نے ہمارے پیچھے رہنے کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ خودہم کو پیچھے رکھنے ۔ اور پھر ہماری تو بہول فر مانے کا ذکر کیا ہے۔





اصل اس واقع کی اس طرح ہے کہ جب حضور طاکف سے واپس آرہ ہے تھے تو راستہ ہیں عروہ بن سعود تعقیٰ آپ کو ملے یہ طاکف کو جارہ ہے تھے حضور سے طل کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ حضور جھ کو اجازت دیں تو ہیں اپنی قوم بن ثقیف کو اسلام کی وعوت کروں ۔ حضور جواس قوم کی تنی اور کفر پر مضبوطی ملاحظہ کر چکے ہے فرمانے گئے کہ وہ لوگتم ہے لڑیں گے عروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کو ان کی آ تکھوں سے زیادہ بیارا ہوں ۔ اور واقعی بیا پی قوم میں ہر دل عزیز تھے حضور خاموش ہور ہے ۔ اور عروہ نے اپنی قوم میں اور کر ویا ۔ تو صفور خاموش ہور ہے ۔ اور عروہ نے اپنی قوم میں اس بین تو کہ دعوت اسلام شروع کی ۔ اور اپنا نہ ہب بھی ظاہر کر دیا ۔ قوم نے چاروں طرف سے ان پرتیر مارے ۔ چنا نچہ یہ شہید ہوگے بنی ما لک یہ کہ عروہ کو بنی سالم کے ایک شخص اور سی موقف نے قبل کیا ہے ۔ اور احلاف یہ کہنے گئے کہ عروہ کو وہ ہو بین جا بر بنی عما بین ما لک کے ایک شخص نے قبل کیا ہے ۔ اور احلاف یہ کہنے جان کہ قوم نے ایسا بی کیا ۔ سے ابھی ان میں کچھ جان باتی تھی دریا فت کیا ۔ انہوں نے کہا جیسے کہ حضور کے صحابہ شہید ہوئے جیں ۔ ایسا بی کیا ۔ سے ابھی کو می خیال کرو۔ اور جہاں وہ لوگ دفن جیں وہ بیں جھ کو بھی دفن کر دینا ۔ چنا نچہ ان کی قوم نے ایسا بی کیا۔ دور کو کھی خیال کرو۔ اور جہاں وہ لوگ دفن جیں وہ بیں جھ کو بھی دفن کر دینا ۔ چنا نچہ ان کی قوم نے ایسا بی کیا۔ دور کو کھی خیال اس شخص کی ہے ۔ جس کا ک

راوی کہتا ہے۔حضور نے جب عروہ کی شبادت کی خبر سنی فر مایا عروہ کی مثال اس محض کی سی ہے جس کا قرآن شریف کی سورۂ کیلین میں خداوند تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے۔

عروہ کوشہید کرنے کے کی مہینہ بعد تک بنی تُقیف خاموں جیٹھے رہے پھرانہوں نے یا ہم مشورہ کیا۔ کہ ہورے جاروں طرف کے عرب مسلمان ہو گئے ہیں۔اور ہم میں حضورے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ عمرو بن امیہ علاجی اور عبدیالیل بن عمرو میں کسی رنج کے سبب سے ترک ملا قات تھی۔ پس ایک روزعمرو بن امیہ عبدیالیل کے مکان پر گیا۔اور ایک شخص کواس کے بلانے کے واسطے بھیجا۔اس شخص نے عبد پالیل ہے کہا کہ عمرو بن امیرتم کو بلاتا ہے باہر آ وُ عبدیالیل نے کہا کیا عمرو بن امیہ نے جھے کو بھیجا ہے اس نے کہا ہاں دکھے بیکھڑا ہوا ہے۔عبدیالیل نے کہا مجھ کو بیرخیال بھی نہ تھا کہ عمر و بن امیدمیرے گھریر آئے گا۔ پھر جب میہ باہر نکلاتو عمرو بن امیہ ہے اچھی طرح ملا اور مزاج پری کی ۔عمرو نے کہاتم جانتے ہو کہ آج کل ہم سب جس مخصہ میں گرفتار ہیں۔اس وقت میں ہم کوتم کو جدار ہنا مناسب نہیں ہے یا ہم مل کر پچھمشور ہ کرو ۔ کہا ب کیا کرنا جائے۔ محمد کی طاقت دن بدن تر تی پر ہے۔ تمام عرب نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور ہم کوان کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے۔ عمرو کے اس کہنے ہے بی ثقیف مشورہ پر آ مادہ ہوئے۔اور بیصلاح قراریا کی۔ کہ ایک تلخ**ف کوحضور کی خدمت میں** روانہ کریں جیسے پہلے عروہ بن مسعود کوروانہ کیا تھا اورعبدیالیل ہے کہا کہتم ہی جاؤ۔عبد یالیل عروہ کا واقعہ دکھے جانے ہے انکار کرنے لگے۔ کیونکہ جب یہ واپس آتے تو پھر ثقیف ع**روہ کی طرح سے ان کوبھی قتل کردیتے۔ آخریہ رائے قرار پائی ک**ے عبدیالیل کے ساتھ دو**آ دمی احلاف سے اور** تین بنی ما لک سے بیسب حیر آ دمی یہاں ہے حضور کی خدمت میں روانہ ہوں۔ چنانچے عبدیالیل کے ساتھ بیلوگ روا نہ ہوئے تھے بن عمر و بن وہب بن معتب اور بنی ما لک ہے عثان بن الی العاص بن بشر بن عبد د ہمان ۔ اور ہ وس بن عوف اورنمیر بن خرشۂ بن رہید۔ پس عبدیا لیل ان لوگوں کوساتھ لے کر روانہ ہوئے ۔اور یہی اس وقت کے سر دار تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس سبب ہے آئے تھے تا کہ عروہ کی طرح ہے بنی ثقیف ان کے ساتھ بدسلو کی نہ کریں۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے ہرقوم اینے آ دمی کی یا سداری کر ہے گی۔ پس بیلوگ مدینہ سے قریب ہنچے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھا۔اورمغیرہ کا وہ دن حضور کے اونٹو ں کے چرانے کی باری کا تھا۔ کیونکہ صحابہ حضور کے اونٹول کونوبت بنوت چرایا کرتے تھے۔ جب مغیرہ نے ان لوگول کو دیکھا۔اونٹ ان کے پاس جیموڑ کےخودحضور کی خدمت میں ان کے آنے کی خبر کرنے کوروانہ ہوئے۔ راستہ میں حضرت ابو بکر ملے ان ہے ان لوگوں کے آنے کا حال بیان کیا۔انہوں نے فر مایا میں تم کوخدا کی قشم دیتا ہوںتم بہبیں تھبر جاؤ۔ میں ان کے آنے کا حال تم ہے پہلے جا کرحضور سے عرض کرآؤں مغیرہ تھے اور ابو بمرنے حضور ہے جا کرعرض کیا۔ کہ بی ثقیف کا وفدمسلمان ہوکر آیا ہے اور وہ کچھ شرا بطابھی حضور ہے اپنی تو م کے واسطے منظور کرانی اور لکھوانی جا ہتے ہیں ۔مغیرہ نی ثقیف کے پاس چلے آئے۔اور ان کوتعلیم کیا۔ کہ جب حضور کی خدمت میں جاؤ تو اس طرح سے سلام کرنا۔اوراس طریقہ سے داخل ہونا اور گفتگو کرنا۔ گران لوگوں ک سمجھ میں مغیرہ کی تعلیم نے پچھاٹر نہ کیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس جہلیت کے طریقہ سے

سلام اداکیا۔ اور حضور نے مجد کے ایک گوشہ ہیں ان کے واسطے جگہ مقر رفر مائی۔ خالد بن سعید بن عاص حضور کے اور ان کے درمیان ہیں گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہوا خالد بی نے اپنے ہاتھ ہے اس کو لکھا اور اس عبد نامہ کے مکمل ہونے ہے پہلے جو کھا ناحضور کے بال ہے ان کے واسطے آتا تو یہ لوگ بغیر خالد کے کھلائے نہ کھاتے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہوگیا۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہوکر حضور کی بیعت کی۔ اس عبد نامہ کی شم کے سات کہ اس عبد نامہ تیار ہوگیا۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہوکر حضور کی بیعت کی۔ اس عبد نامہ کی شم کے سینہ میں لات کا بہت تھا اس کو تین سال تک منہدم نہ کیا جائے حضور نے اس شرط کے قبول کرنے ہے انکار کیا پھر انہوں نے ایک سال تک کہا۔ حضور نے انکار کیا پھر منظور نہ رائے گا اور اس تھا کہ تو رائے دوراس دوراس میں دور کے بال کی منظور نہ میں دولوگ کچھوڑ نے کا اقر ار نہ فر مایا۔ اور اس دوراس سے ان لوگوں کا منظام یہ تھا کہ تو رائے منہدم کرنے ہے ان کی قوم کے جابل لوگ اور عور تیں بگڑ جائیں گے اور اگر چندروز بعد اس کو منہدم کرنے ہے ان کی قوم کے جابل لوگ اور عور تیں بگڑ جائیں گے اور اگر چندروز بعد اس کو منہیں کیا۔ کریں شعبہ اور الوسفی ن بن حرب کو ان لوگوں کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا تحکم دیا۔ اور منجرہ بن شعبہ اور الوسفی ن بن حرب کو ان لوگوں کے ساتھ جاکر اس بت خانہ کے منہدم کرنے کا تحکم دیا۔

اورایک شرط ان لوگول نے بیری پیش کی تھی کہنماز ہے بہم کومع فی دی جائے۔اور ہم اپنے بتول کو اپنے ہاتھ سے ندتو ڑیں گے۔حضور نے فر مایا خیر بتول کو سہیں اپنے ہاتھ سے ندتو ڑیں گے۔حضور نے فر مایا خیر بتول کو تہمیں اپنے ہاتھ سے نو ڈنے سے تو ہم معافی و ہے ہیں۔ گراس دین میں کچھ خبر نہیں ہے۔جس میں نماز نہ ہواس ہے ہم معافی نہیں و سے سکتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے عبد تا مدان کولکھ دیا اور بیمسلمان ہو گئے۔عثمان بن افی العاص کوحضور نے ان کاسر دارمقرر فر مایا حالا نکہ عثمان ان سب میں نوعمر تھے۔ گران کوعلم دین اور قر آن شریف کے حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔اور حاصل کر بھی لیا تھا۔حضرت ابو بکر نے حضور ہے عرض کیا۔ یا رسول ابتداس لڑ کے کو میں عہم دین کے حاصل کرنے اور قر آن کے سیجھنے میں بڑا حریص یا تا ہوں۔اس سبب سے حضور نے ان کومر دار بنایا۔

ای وفد کے ایک شخص سے روایت ہے کہتے ہیں جب ہم مسلمان ہو گئے تو رمضان کے باتی مہینہ کے ہم نے بھی حضور کے ساتھ روز ہے رکھے۔ اور بل ل افطار اور بحری کے وقت ہمارے واسطے حضور کے ہاں سے کھانا لاکر ہم کو کھلاتے ہے۔ پس بلال افطار کے وقت آتے اور ہم ہے کہتے کہ روز و کھول لوہم کہتے کہ ابھی تو سورج اچھی طرح غروب نہیں ہوا۔ بلال کہتے ہیں حضور کوروز وافطار کرائے آیا ہوں اور بلال ایک نوالہ کھائے ہیں ہم افظار کرتے اور ایسے ہی سحری کے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال کہتے ہوں میں حضور کو کھوٹے ہوئے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال کہتے ہیں حضور کو کھوٹے ہوئے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال اللہ من کہتے ہوئے وقت ہوئے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فحر کہ تا ہوں۔ پس ہم اوگ بھی اس وقت سحری کھاتے ۔ عثمان بن ابی اللہ من کہتے ہیں جب حضور نے مجھ کو بی تقیف کا سروار بنا کر بھیجا تو فر دیو کہ اے شون نی زبہت مختصر پڑھایا کرنا کیونکہ میں جب حضور نے مجھ کو بی تقیف کا سروار بنا کر بھیجا تو فر دیو کہ اے شون نی زبہت مختصر پڑھایا کرنا کیونکہ میں جب حضور نے مجھ کو بی تقیف کا سروار بنا کر بھیجا تو فر دیو کہ اے شون نی زبہت مختصر پڑھایا کرنا کیونکہ

مفتدی بوڑ ھے اور بیارا در کارو باری بوگ بھی ہوتے ہیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور نے ان لوگوں کو واپس ان کے شہر کی طرف رخصت کیا۔ تو ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کوبھی بت خانہ کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بدلوگ طاکف ہیں پہنچ ۔ تو مغیرہ نے ابوسفیان ہے ابوسفیان ہے کہ کہتم آ کے چلو۔ ابوسفیان نے انکار کیا آخر کدال لے کر بت خانہ پر پڑھے اور اس کو ڈھا نا شروع کیا۔ اور مغیرہ کی قوم بنی معتب ان کے گروآ کر کھڑے ہوگئے تا کہ عروہ کی طرح سے بنی ثقیف ان کو تیرنہ ماریں اور ابوسفیان ذکی ہرم میں جہال اس کا مال تھا چلا گیا۔ پھر آ کر مغیرہ بت خانہ شے منہدم کرنے میں شما ہوتے ہوئے دکھے کر روتی اور چلاتی تھیں مغیرہ نے تمام ربوراور سوتا جواس بت خانہ میں تھا ابوسفیان کے یاس بھیج دیا۔

جب عروہ کو بنی اُقیف نے شہید کیا ہے تو ابوالی بن عروہ اور قارب بن اسود عروہ کے بھیتے ہید دنوں اُقیف کے وفد کے آنے سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہم اب اُقیف ہے وفد سے بھی خطور نے فر بایا تم جس سے چا ہو محبت کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو خدا ورسول سے محبت کرتے میں۔ اور انہیں کو اپنا ولی بناتے ہیں حضور نے فر مایا۔ ابوسفیان بھی تو تمہار سے مامول ہیں انہوں نے عرض کیا حضور ہاں ہمارے مامول ہیں اب جو حضور نے مغیرہ اور ابوسفیان کو بت خانہ کے منہد م کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ تو ابوالی جن عروہ نے عرض کیا کہ یارسول انڈ میرے باہوع وہ کے ذمہ میں قرض کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ تو ابوالی جن عروہ نے عرض کیا کہ یارسول انڈ میرے باہوع وہ کے ذمہ میں قرض ہے۔ اگر حضور حتم ویں تو اس بت خانہ کے مال سے وہ قرضہ اداکر ویا جائے حضور نے فر مایا اچھی بات ہے اگر حضور حتم کیا یارسول انڈ حضور میں کیا جس میں اور کے ترض کو بھی اداکر ویں حضور نے فر مایا وہ تو مشرک مرا تھا۔ قارب نے عرض کیا حضور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کریں لینی میرے ساتھ کیونکہ اب تو وہ قرض مجھ کو دینا ہے۔ اور میں بتی اس کا دین دار ہوں۔ پس حضور نے ابوسفیان کو تھم کیا کہ عروہ اور اسود کا قرض بت خانہ کے مال سے اداکر دیا جائے۔ چنا نچے جب مغیرہ نے سب مال بت خانہ کا جمع کیا۔ تو ابوسفیان سے کہ حضور نے تھے کو تھم فر مایا ہے کہ عروہ اور اسود کا قرض اس مال سے اداکر دیے۔ ابوسفیان نے ان کے قرض ادا



## حضور نے جوعہد نامہ بن ثقیف کولکھ کردیا تھ اس کامضمون ہیہے



بہم القدالرحمٰن الرحیم ۔ بیرعبد نامہ ہے محمد نبی رسول کا خدا کی طرف سے مومنوں کے واسطے بیبال کی گھاس اورلکڑی ندکاٹی جائے اور نہ بیباں کے جانو رکا شکار کیا جائے۔اور جوشخص ایسا کرتا ہوا پایا جائے گااس کو کوڑ ہے لگیں گے اور کپڑے اتار لئے جائیں گے اورا گراور زیادہ زیاقی کرے گا۔ تب وہ گرفتار کر کے محمد رسول خدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تھم محمد تبی رسول خدا کا ہے۔ اور انہیں کے تھم ہے اس فرہان کو خالد بن سعید فدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تھم محمد تبی رسول خدا کا ہے۔ اور انہیں کے تعمل سے نفس پر لا زم ہے۔ کہ اس فرہان کے خلاف نہ کرے ور نہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ یہ تعمل محمد رسول خدا من انٹی بھیم کے دسول خدا منٹی بھیم کی ہے۔

# حضرت ابو بکرصد بق کا فی چین مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت علی کوحضور میں کا بی طرف سے برات کا حکم دینے کے واسطے حضرت علی کوحضور میں گا بی طرف سے برات کا حکم دینے کے واسطے مخصوص کرنااور سور ہُ برائت کی تفسیر

ابن اتخق کہتے ہیں حضور رمضان اور شوال اور ذیقعد مدینہ ہیں شریف فر مار ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کوذیقعدہ ہیں مسلمانوں کا امیر بنا کر جج کے واسطے روانہ فر مایا۔ اور اس وقت سور و برا قاس عہد کے فکست کرنے کے واسطے نازل ہوئی جو حضور اور مشرکوں کے در میان ہیں تھا کہ کوئی خانہ کعبہ ہیں آنے ہے روکا نہ جائے اور نہ اشہر حرم ہیں کوئی کس سے خوف کرے بی عبد عام طور پر سب لوگوں سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی حضور تھی ۔ اور سور و برا قبیل ان من فقول کا بھی ذکر ہے جو غز و و تبوک ہیں حضور کے ساتھ نہ گئے تھے بعض مدت مقررتھی ۔ اور بعض کا نا منہیں لیا گیا۔ چنا نجے فرما تا ہے

﴿ بَرَاءَ قَا مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدُتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ الْبَعَةُ الشَّهُ وَاعْلَمُوا النَّكُورِيْنَ وَ اَذَاكُ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنْ تَبْتُهُ فَهُو خَيْر لَكُمُ اللّٰهِ وَ بَشِر الْدَيْنَ وَرَسُولِهِ فَإِنْ تَبْتُهُ فَهُو خَيْر لَكُمُ وَإِنْ تَوَلَيْتُهُ فَاعْلَمُوا النَّكُو مَنْ اللّٰهِ وَ بَشِر الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنْ تَوَلَيْتُهُ فَاعْلَمُوا النَّهُ مُ عَيْر مُعْجِزى اللّٰهِ وَ بَشِر الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّهِ فَي وَاللّهِ وَ بَشِر الْذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّهِ وَ بَشِر الْذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَاللّهُ وَ بَشِر اللّهِ وَ بَشِر الْذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللّهِ وَ بَيْر اللّهِ وَ بَشِر اللّهِ وَ بَشِر اللّهِ وَ بَشِر اللّهُ وَ بَشِر اللّهُ وَ بَيْنِ اللّهُ وَ بَشِر اللّهُ وَ بَيْنِ اللّهُ وَ بَيْنِ اللّهُ وَاللّهُ وَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَولُ وَلّهُ وَلِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَلْ الللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِلْ لَهُ اللّهُ وَلِلْ لَهُ وَلَا لَهُ الللّهُ لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ

سکتے ہوا درا ہے رسول تم کا فروں کو درو نا ک عذاب کی خوش خبری دو''۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْنًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا
فَاتِمُوا اللَّهِمْ عَهْدَهُمْ اللَّى مُلَّتِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا نُسَلَخُ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَ النَّهُ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهُرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيْكُمْ اللَّهِ قَلَا ذِمَّةٌ يَرْضُونَكُمْ بِأَنْوَاهِهِمْ وَ تَأْبَى قَلُوبُهُمْ وَ اكْتَرَهُمْ فَاسِتُولُ اشْتَرَوا بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقَبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَأْبُوا وَ أَقَامُوا لَكَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقَبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَ أُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَأْبُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوالزَّ كُوةً فَإِخُوانَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَنَفَصِلُ الْايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

''مشرکوں کے واسھے کیسے عبد ہوسکتا ہے جالا نکدا گر وہ تم پر غالب ہوں ۔ تو تمہارے مقد مہیں نہ قر ابت کو خیال رکھیں گئے نہ و فا ،عبد کوتم کواپنی زبانی ہوں ہے خوشر کرتے ہیں۔ جا انکہ ان کے دل ان باتوں کے خلاف ہیں جو وو مونہوں ہے کہتے ہیں۔ اور زیاد ہ تر ان میں ہے فیس جیں۔ آیات خداوندی کوانہوں نے تھوڑی تی قیمت پر فروخت کردیا ہے پھراس کے راستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں برے ہیں وہ اٹمال جو بیلوگ کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ بیقر ابت کا خیال کرتے ہیں۔ مومنوں کے متعلق نہ بیقر ابت کا خیال کرتے ہیں نہوفا عہد کا اور بھی لوگ حد ہے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پس اگر بیتو ہہ کرکے نماز پڑھیں اور زکو ق دیں پس تمہارے دین بھائی ہیں۔ اور ہم آیتوں کو تفصیل وار اہل علم کے واسطے بیان کرتے ہیں'۔

حضرت امام ہو قرطیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے جج کے واسطے جانے کے بعد سورہ براکت حضور پر تازل ہوئی ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ابو بکر کو کہا بھیجیں کہ وہ لوگوں کے جج کے روز اس کا اعلان کر دیں ۔ حضور نے فر مایا یہ کام میرے ابل بیت ہی ہیں سے ایک شخص کرے گا۔ اور بھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر فر مایا۔ کہتم جاؤ اور جج ہیں قربانی کے روز جس وقت سب لوگ منی ہیں جمع ہوں سورہ براکت کے شروع کی آیات سب کو پڑھ کر سنا دو۔ اور اعلان کر دو کہ جنت میں کا فر نہ داخل ہوگا۔ اور آیندہ س ل سے مشرک جج کو نہ آئے۔ اور نہ کو بی تھ کر بہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کسی مشرک جج کو نہ آئے۔ اور نہ کو بی قرار ہے۔

پس حضرت علی منی دو خاص حضور کی سائڈ نی پرجس کا نام عضبا ، تھا سوار بہوکر روانہ ہوئے۔اور راستہ ہی میں ابو بکر سے جاملے جب حضرت ابو بکرنے حضرت علی کو دیکھا تو فر مایا کہ آپ امیر ہوکر آئے ہیں یا مامور ہوکر حضرت علی نے فرمایا میں مامور ہوں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔

حضرت ابوبکرنے لوگوں کو جج کرایا۔ اور تمام قبائل عرب اپنی اپنی انہیں جگہوں پر اترے ہوئے تھے جہاں جابلیت کے زمانہ میں اتر تے تھے جب قربانی کا روز ہوا تو حضرت بی نے بوگوں کو جع کر کے حضور کے فرمان کا اعلان کیا اور فرمایا اے اوگو جنت میں کا فرنہ داخل ہوگا اور نہ اس سال کے بعد ہے مشرک کعبہ کا حج کرنے پائے گانہ بر ہنہ ہوکر کوئی شخص کعبہ کا حج کرسے گا۔ اور جس شخص کے پاس حضور کے عبد سی مقررہ تک ہو اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔ اور آئ سے انوگوں کو چار مہینہ تک مہلت ہے تا کہ سب اپنے اپنی شہروں میں پہنچ جا کیں۔ پھر کسی مشرک کے واسطے عبد اور ذمہ داری نہیں ہے سواان لوگوں کے جن سے حضور کا مدت معید تک عبد ہے۔ اس وہ عبد اس مدت تک رہے گا۔ اس سال کے بعد سے کوئی مشرک حج کو نہ مدت معید تک عبد ہے۔ اس وہ عبد اس مدت تک رہے گا۔ اس سال کے بعد سے کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کر ہے۔ اس کے بعد حضر ہیں اور حضر ہے اور کم حضور کی خدمت میں واپس

ابن اسحق کہتے ہیں۔ پھر خداوند تھ بی نے اپنے رسول کو جا رمبینہ گذر نے کے بعد جومشر کمین کے اپنے

گھروں میں چینچنے اور ساز وسامان کے درست کرنے کے واشطے مدت مقم رک تھی۔ ان او گول پر جہاد کرنے کا تھم ویا۔جنہوں نے حضور کے خاص عبد کوتو ڑویا تھا جوتمام عبد میں شامل ہتھے۔ چنانچے فر ویا ہے:

﴿ اللَّهُ تَعَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُتُوا آيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اوَّلَ مَرَّةٍ النَّهُ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَ النَّهُ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَ النَّهُ اللهُ بَايْدِيكُمْ وَ يَخْرِهِمْ وَ يَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ وَ يُذْهِبُ غَيْظَ أَلُهُ بِهَمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ وَ يُذْهِبُ غَيْظَ أَلُهُ بَايْدِيكُمْ وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ وَ يُذْهِبُ غَيْظَ أَلُهُ عَلِيهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴾

''اے مسلمانو۔ تم ان لوگول کو کیول نہیں قتل کرتے ہو۔ جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ر ویا۔ اور رسول کوشہر بدر کرنے کا قصد کیا۔ اور انہوں ہی نے تم سے جنّب کی ابتدا کی۔ کیا تم ان سے خوف کرتے ہو۔ پس القداس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے خوف کرو۔ اگر تم مومن ہو۔ ان مشرکول کوتل کرو۔ فدا ان کوتمہارے ہاتھوں سے مذاب کر ۔ گا۔ ورثم کو اورثم کو ان پرغالب فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کے سینول کو آ را ساسگانوں نے نامہ کودور فرمائی کرو۔ کا اور مسلمانوں کے سینول کو آ را ساسگانوں نے نامہ کودور کرمائی گا اور جس کوچا ہے گا تو ہو کی تو فیق وے گا۔ اور القدیم اور حتمت وال ہے'۔

﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِهَا تَغْمَنُوْنَ ﴾

''اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم یو نکی چھوڑ ہے جاؤ گے۔ جاوا کی تبییں جانا خدانے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جنہوں نے سوا خدااو رسول اور مومنوں کے سی کو ولی دوست نہیں بنایا۔اورالله تمہارے اعمال سے خبر دارہے''۔

پھراللہ تعالیٰ نے قریش کے اس قول کی بابت ذکر فرمایا ہے جو و و اپنی تعریف میں کہتے ہتے۔ کہ ہم اہل حرم ہیں۔ ہم حا حرم ہیں۔ ہم حاجیوں کو پانی زمزم کا بلاتے ہیں۔ اور بیت اللہ کی تغییر کرتے ہیں۔ پس ہم ہے افضل کوئی نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يَعْمُو مَسَاجِلَ اللّهِ مَنَ امْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ اَتَّامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهُ فَعَلَى الْوَلْئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَ عِمَارَةً الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ امْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمِنْ أَمْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ " وَمُحَالَمُ فَدا كَنْ مَحِد بِي وَفَحْصَ تَمْ يَرَامَ اللّهِ عَرْدَا إِلَا إِلَا إِللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَالْمَوْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

پانے والے ہول گے۔اے مشرکین کیاتم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور متجد حرام کے تقیر کرنے کوال شخص کے برابر مجھ لیا ہے جو خدااور آخرت کے دن پرایمان لایے ہے۔اور راہ خداطی اس نے جہاد کیا ہے۔خدا کے نزویک یہ برابر نہیں ہیں۔ایمان لانے والے کا برام حبہ ہے'۔
﴿ إِنّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَكُربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ فَلْاً وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنْ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَرِيْمٌ ﴾

'' بینک مشرکین نا پاک ہیں۔ پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جانے پائیں اور اگر تم اے مسلمانو مشرکوں کی آمد بند ہونے سے فقرو فاقد کا خوف کر وتو خداتم کوعنقریب اپنے فضل سے اگر جائے گا۔ تو تگر کرد ہے گا بینک خداعلم وحکمت والا ہے''۔

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ وَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ الْوَتُوا الْكِتَابَ حَتْنَى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ "اے مسلمانو! ان لوگول کول کول کو جو خدا پر اور آخرت پر ایمان نبیس رکھتے ہیں۔ اور ندان چیز ول کو حرام بھتے ہیں۔ وخدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور ندحی کا دین رکھتے ہیں اہل کی سی اور ندحی کا دین رکھتے ہیں۔ اہل کی سی اور ندحی کا دین رکھتے ہیں۔ اہل کی سی سے یہاں تک کہ بید ایل ہو کر جزید دینا قبول کریں'۔

پھر خداوند تعالیٰ نے ابل کتاب کے شروفریب کا ذکر فرمایا ہے چنانچے فرماتا ہے :

﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهُبَانِ لَيَأْكُنُونَ امْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَ مَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ اللّهِ مَ اللهِ وَاللّهِ مَ اللّهِ وَاللّهِ مَ اللّهِ وَاللّهِ مَ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

پھرنسنگ کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عرب نے ایک بدعت ایجاد کی تھی بعنی جو مہینے خدا نے حرام مقرر کئے ہیں۔ان کو د ہ حلال کر کے ان کے بدلہ اورمہینوں کوحرام کر لیتے تھے۔

﴿ إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَاللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلاَ تَضْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلاَ تَضْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾

" دیعنی بیشک مہینوں کی تعداد خدا کے نز دیک بارہ ہے کتاب البی میں جس دن ہے کہ اس نے

آ سان وزمین کو پیدا کیا۔ جارمہینے ان بارہ میں ہے حرام ہیں۔ پس ان حرام مہینوں میں تم اپنے نفسوں برظلم نہ کرنا لیعنی مشرکین کی طرح ہے تم بھی ان کوحلال کرلؤ'۔

﴿ إِنَّهَا النَّسِينُ زِيَانَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِنُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَبِنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

'' بیٹکنسک کافعل کفر میں زیادتی ہے گمراہ کئے جاتے ہیں اس کے ساتھ کا فرکدا یک سال اس کو حرام کرتے ہیں اور ایک سال حلال کرتے ہیں تا کہ خدا کے حرام کئے ہوئے مہینوں کا شار پورا کردیں۔ پھرخدا کی حرام کی ہوئی چیز کوحلال کرلیں زینت دیئے گئے ہیں ان کے واسطےان کے برے اعمال اور خدا کا فروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے'۔

پھرا متد تعالیٰ نے غزوہ ٔ تبوک ہیں مسلمانوں کے ست اور کا ہل ہونے اور رومیوں کی جنگ کو بھائی سمجھنے اور منافقین کے نفی ق کا بیان فر مایا ہے جبکہ حضور نے ان کو جہا د کی طرف بلایا

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا مَالكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْغِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمُ إِلَى الأَرْضِ ﴾ ''اے ایمان والوتم کو کیا ہے کہ جب تم ہے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں چلوتم بھاری ہوج تے ہو طرف زمین کے''۔

ساس آیت تک یمی قصر بیان کیا ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُونَا فَقَدُ نَصَرَةُ اللَّهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ ﴾

''اگرتم رسول کی مددنه کرو گئتو بیشک خدانے اس کی مدد کی جبکہ وہ دوآ دمی تنصے غار میں کوہ ثور کے''۔ پھرمنا فقوں کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوْكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنْغُسَهُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾

''اگر ہوتا مال دینیا کا نز دیک اور سفر آسان تو ضرور منافق تمہارے ساتھ جاتے مگر درا زہوئی ان پر مشقت راہ کی اور عنقریب خدا کی قسمیں کھادیں گے کہ اگر ہم سے ہوسکتا تو ہم ضرور تمہارے س تھ جیتے ۔ گر کیا کریں ہم مجبور تھے بیاوگ اینے نفسوں کوجھو ٹی نشمیں کھا کر ہاں ک کرتے ہیں اور خدا جا نتا ہے کہ بیٹک میرجھوٹے ہیں۔اے رسول خدانے تم کو معاف کر دیا کہتم نے ان کو يرت ابن برام ده درس

بیٹھے رہنے کی اجازت دی اس بات ہے پہلے کہ ان میں سے سیجے اور جھو نے تم کومعلوم ہوتے۔ (اوریمی منافقول کابیان اس آیت تک ہے)''۔

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَا أَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوَّا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّتُولُ انْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِي الَّافِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ ''اےمسلمانواگر بیمنافق تمہارے ساتھ جنگ میں جاتے بھی تو ندزیا وہ کرتے تم کومگر رسوائی اور مکہ میں۔اور دوڑ تے تمہارے درمیان چغل خوری کے ساتھ اور ڈھونڈ ھے تمہارے درمیان میں فتنہاور فساداورتم میں بہت ہےلوگ ان کےمخبر ہیں جوان کوخبریں پہنچاتے ہیں۔اور خدا ظالموں کاعلم رکھتا ہے''۔

اس ہے منافقوں نے احد کی جنگ میں فتنہ ڈھونڈ اتھا۔اور تمہارے کا موں کو پھیر تا جا ہاتھا یہاں تک کہ آ گیاحق اور خدا کا حکم طاہر ہوا۔ حالا نکہ وہ اس کے ظہور کو براسمجھتے ۔ اور بعض ان میں ہے وہ مخص ہے جو کہتا ے کہ مجھ کو بیٹھے رہنے کی اجازت دواور فتنہ میں نہ ڈوالو خبر دار بیلوگ فتنہ میں گریڑے ہیں''۔

پھر میں قصداس آیت تک بیان فرمایا ہے:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا ۗ أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مُنْخَلا لُولُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّنَعَاتِ فَإِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنَّ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ '' اگریہ من قق یادیں کوئی جائے پناہ قلعہ یا پہاڑ کی چوتی یا غار وغیرہ سے تو اس میں تھس جا تمیں سرکسی اور شت بی کرتے ہوئے اور بعض ان منافقوں میں ہے وہ تخص ہیں جواے رسول تم کو صدقوں کا مال با نٹنے میں عیب لگاتے ہیں۔ پس اگر اس میں ہے دیئے گئے تو راضی ہوتے ہیں اورا گرنہیں دیئے گئے تو ناراض ہوتے ہیں''۔

پھرا ہتد تعالیٰ نے بیان قر مایا ہے کہ صدقات کن لوگوں کے واسطے ہیں

﴿ إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ '' بیشک صدقوں کا مال فقیر وں مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں اور مؤلفۃ قلوب اور غلام کے آ زاد کرنے اور قرض داروں اور راہ خدامیں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے واسطے ہے۔ فرض ہے میضدا کا اور خداعکم والاحکم والا ہے'۔

سيرت ابن بشرم چه حديوم

پھرمنا فقول کےحضور کوایڈ ااور تکلیف پہنچانے کا ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِي وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنْ خَيْرِ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الِّيمَ ﴾ '' اوربعض من فق وہ ہیں جو نبی کوایڈ اویتے ہیں اور کہتے ہیں کہوہ کان سننے والا ہے جو پچھ کہوس لیتا ے کہددو کہ کان سننے والا بہتر ہے واسطے تمہارے ایمان والوں کے واسطے تم میں ہے اور جو لوگ رسول خدا کو تکلیف پہنچا تے ہیں ان کے داسطے در دناک عذاب ہے'۔

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ آحَقُّ آنُ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُو مُومِنِينَ ﴾ '' تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تا کہتم کوراضی کریں اور خدا ورسول اس بات کے زیا وہ حق دار ہیں کہ بہلوگ ان کوراضی کریں اگریدمومن ہیں''۔

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَدُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَ نَلْعَبُ قُلْ لَبَاللَّهِ وَ ايَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَءُ وْنَ ﴾ ''اگرتم ان ہے پوچھوتو ہ کہیں گے کہ ہم باتیں کرتے اور کھیلتے تھے کہہد و کیا خداا وراس کی آیتوں اوراس کے رسول کے ساتھ تم بنسی کرتے ہو''۔

یہ بات و دیعہ بن ٹابت عوفی نے کہی تھی۔ پھراس کے آ گے فرمایا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأُواهُمْ جَهَّنَدُ وَ بِنُسَ الْمَصِيرُ ﴾ ''اے نبی تم کفاراورمنائقین پر جہاد کرو۔اوران پرنخی کرو۔اوران کا ٹھکا تا جہنم ہےاور براٹھکا تا ہے'۔ اور جلال بن سوید بن صامت نے حضور کی ش ن میں ہے ادبی کی تھی۔اورعمیسر بن اسود نے اس کی خبر حضور کو پہنچائی۔حضور نے جلاس کو باا کر دریافت کیا۔جلاس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے پچھنہیں کہا۔ تب يه آيت نازل ہوئي'' يَحْلِفُونَ باللَّهِ مَا قَالُوْ اللهِ "جلاس نے اس كے بعد توب كي اور كيے سلمان ہوئے۔ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ''اوربعض ان میں ہے وہ مخص میں جنہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ اگر خدا اینے فضل سے ہم کو دے گاتو ہم صدقہ ویں گے اور نیکوں میں ہے ہوجائے گیں''۔

ی تعلب بن حاطب اورمعتب بن قشیر بی عمر و بن عوف سے تھے۔ پھرخداوند تعالیٰ نے فر مایا

﴿ ٱ لَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُوهُ وَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابِ الْيُمْ ﴾

'' وہ منافق جوعیب کرتے ہیں دل ہے راہ خدا میں صدقہ دینے والے مومنوں لیعنی عبدالرحمٰن اور

عاصم کہتے ہیں۔ کدانہوں نے مال ہر باد کر دیا اور عیب کرتے ہیں ان مومنوں کو جونہیں پاتے ہیں مگر اپنی مشقت کا پیدا کیا ہوامثل او تقیل سے پس مسخری کرتے ہیں منافق ان سے مسخری۔ کرے گا خداان سے اوران کے واسطے در دناک عذاب ہے ''۔

یہ واقعہ ال طرح ہے کہ جب حضور نے غزوہ تہوک کے واسطے وگوں کوصدقہ دینے کی رغبت ولائی تو عبدالرحمٰن بن عوف نے چار ہزار درہم و کے اور ماصم بن عدی نے سووس تھجوریں لاکر ڈھیر کر دیں۔ منافقوں نے ان کی اس فراغ دلی کو دیکھ کر کہا کہ بیصدقہ ان تو گوں نے ریا اور دکھاوے کے واسطے دیا ہے۔ اور ابوقیل نے جوالک غریب آ دمی تھے ایک صاح تھجوروں کی خدا کو کیا ضرورت ہے اسے ان کی پچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک منافق نے دوسرے کی طرف آ تھے سے اش رہ کر کے مطنعکہ اڑایا۔

پھر جب حضور تبوک کی طرف جانے کو تیار ہوئے تو منافقوں نے مسلمانوں کو بہکا نا شروع کیا۔ کہ میاں اس سخت گرمی کےموسم میں جا کر کیا کرو گئے

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْغِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُحَهَنَّهَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَغْقَهُوْنَ ﴾ "(آ خرقصه تک ۔) بعنی منافق کہتے ہیں کہ سرمی ہیں نہ جاؤا ہے رسول کہہ دو کہ جہم کی آگ برمی سخت گرم ہے اگروہ مجھ رکھتے ہیں '۔

حضرت عمر بن خط ب سے روایت ہے کہتے ہیں جب عبدالقد بن ابی بن سلول مراحضور کواس کے جنازہ کی نماز پڑھانے بلایا گیا۔حضور تشریف لے گئے۔اور جب آپ نماز کے واسطے کھڑے ہوئے۔ تو میں آپ کے سامنے آن کر کھڑ اجوا۔اور میں نے عرض کیا یا رسول آپ اس دشمن خدا عبدالقد بن الی بن سلول کی نماز پڑھاتے ہیں۔ جس نے فلال روزیہ ب تی اور فلاں روزیہ کہا تھا اور فلاں روزیہ کہا تھا سارے واقعات میں اس کے بیان کرنے نگا۔اور حضور تیم مفر ، رہے ہے۔آخر جب میں نے بہت کہا تو حضور نے فر مایا اے عمر تم ہٹ جاؤ۔خدانے (من فقول کے سے) مجھ کواختیار دیا ہے۔ چنا نچہ اس نے فر مایا ہے

﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

'' بیعنی ای رسول تم جا ہے منافقوں کے واسطے مغفرت کی دید کرویا ند کرو۔ اگرتم ان کے واسطے متر مربتہ بھی مغفرت کی دعا کروگ پس ہر کر خداان کوند بخشے گا''۔

حضور نے فر مایا اے عم اگر مجھ کومعلوم ہوجائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا۔ تو میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ ان کے واسطے مغفرت کی دعا کرول عمر کہتے ہیں پھر حضور نے اس کے جن زہ کی نماز پڑھ نی اور قبر پر تشریف لے گئے اور مجھ کو حضور کے ساتھ اپنی اس جرائت اور دلیری کرنے سے تعجب تھا۔ پھرتھوڑی ہی دیرگذری تھی کہ بید دونوں آیتیں نازل ہو کمیں:

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِةِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

''لینی اے رسولتم ان منافقوں میں ہے کسی کے جنازہ کی نمازنہ پڑھاؤنداس کی قبر پر کھڑے ہو بیٹک ان لوگوں نے خدااوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔اور فاسق مرے ہیں''۔ حضرت عمر کہتے ہیں۔ پھرحضور کسی منافق کے جنازہ پرتشریف نہیں لے گئے۔اور نہ کسی کے جنازہ کی نمازیڑھائی۔

اس كرة مح الله تعالى فرماتا ب

﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُوْرَةُ أَنَ امِنُوا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾

' اور جب كوئى سورة اس مضمون كى نازل كى جاتى ہے۔ كه خدااوراس كے رسول كے ساتھ جہاد كرو۔ تو منا فقول ميں ہے مال ودولت والے تم ہے بيٹھر ہے كى اجازت والئت بيں '۔ ﴿ لَكِنِ الرّسُولُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا مَعَةَ جَاهُدُوا بِآمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولِيْكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ وَلَيْكَ اللّٰهُ لَهُمْ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

الْعَظِيْمُ ﴾

''لیکن رسول نے اوران لوگوں نے جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔راہ خدا میں اپنی جونوں اور کیکی لوگوں کے واسطے نیکیاں ہیں دونوں جہان کی اور کیکی لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں سے لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہیں اوگ ان ہیں ہمیشہ رہیں گے میہ بردی کا میالی ہے''۔

﴿ وَ جَاءَ الْمُعَذِّدُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ﴾

"(آخر قصه تک ۔) اور آئے واپس ہونے کے وقت عرب کے دہقائی لوگ تا کہ ان کے واسطے اجازت وی جائے اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے خدااور رسول سے جموٹ بورا تھا''۔
اور معذور ن بنی غفار میں سے چندلوگ تھے جن میں سے ایک خفاف بن ایماء بن رخصہ تھے۔ اس کے آگے ان لوگوں کا بیان فر مایا ہے جوسواری نہ ملنے کے سبب سے جہا دمیں نہ جاسکے تھے۔ جن کا قصہ او پر بیان ہو چکا ہے:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَّ أَعْيَنْهُمْ

تغییضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الَّا یَجدُوا مَا یَنْفِعُونَ اِنَّمَا السَّبیلُ عَلَی الَّذِیْنَ یَسْتَأْذِنُونَ وَ هُمُ اَغْنِیاً وَرَضُوا بِاَنْ یَکُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴾

''اورنیں ہے گناہ ان لوگوں پر جوا ہے رسول تنہا رہ پاس سواری ما تَنْے کوآ ہے تم نے ان سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ جس پر جس تم کوسوار کروں وہ روتے ہوئے اس فم ہے الئے ہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ جس پر جس تم کوسوار کروں وہ روتے ہوئے اس فم ہے الئے ہے کہ خرج کرنے کو کچھ نہ باتے تھے۔ جینک گناہ ان لوگوں پر ہے جوتم ہے بیٹھ رہنے کی اجازت ما تَنْتے ہیں حالا نکہ وہ فن ہیں راضی ہیں وہ اس بات سے کہ ہوجا تیں وہ شل عورتوں کے اور خدانے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے۔ پس وہ نہیں جانے ہیں'۔

پھران من فقوں کے مسلمانوں کے سامنے قتمیں کھانے اور عذر تامعقول پیش کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ان کی طرف سے منہ پھیرلو۔اورا گرتم ان سے راضی بھی ہو جا ؤ گے تو یقیناً خدا (ان) فاسقوں سے راضی نہ ہوگا پھر دہقا نی عربوں اوران کے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَانِرَ عَلَيْهِمْ دَانِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْمٌ ﴾

''عرب کے دہقانیوں میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرض شار کرتے ہیں۔اورتمہارے ساتھ زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے۔اوراللہ سننے والاعلم والا ہے''۔

پھران اعراب کا ذکر کیاہے جو خالص اور کیے مسلمان تھے:

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَاللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُول الدّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ﴾

''عرب کے دہقانوں میں ہے بعض لوگ وہ ہیں جو خدا اور روز آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی نز و کمی اور رسول کی دعا کا سبب بچھتے ہیں۔خبر دار بیشک بیخرچ کرنا ان کے واسطے قربت کا باعث ہے''۔

پھران مہاجرین اور انصار کا ذکر فر مایا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اختیار کرنے میں سبقت کی اور ان کی فضیلت اور تو اب کا ذکر فر ما کے ان کے تابعین کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے احسان اور نیکی کے ساتھ ان کا اتباع کیا۔ چنانچے فر مایا ہے کہ خداان سے راضی ہوا۔ اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

﴿ وَ مِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوْا عَلَی البِّفَاقِ ﴾

''یعنی تمہارے اردگرد جوعرب رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض منافق ہیں۔ اور بعض مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں'۔
﴿ سَنْعَاذِبُهُمْ مُرَّتَیْنِ ثُمَّ یُردُونَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیمٍ ﴾

﴿ سَنْعَاذِبُهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُردُونَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیمٍ ﴾

''عنقریبہم ان کودوم رہے عذاب کریں گئے'۔

ایک عذاب میہ جس کے اندرونیا میں گرفتار ہیں بیعنی اسلام کی ترقی کود کھے کرمرے جاتے ہیں۔اور دوسرا عذاب قبر کا ہے پھران دونوں عذابوں کے بعد بڑے عظیم الثنان عذاب میں جو دوزخ کا ہے بیرمنافق گرفق ر کئے جائیں گے۔

﴿ وَ اخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحًا وَّ اخْرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنُودُ وَ الْحَرَ اللهُ عَنُودُ وَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنُودُ وَ عِيمٌ ﴾ الله عَفُودُ رَجِيمٌ ﴾

''اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اورا چھے اور برے دونوں طرح کے مل کئے امید ہے کہ خداان کی توبہ قبول فر مائے۔ بیٹک خدا بخشنے والا مہر بان ہے'۔ ﴿ حُدُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَعْظَيْرُ هُمْ بِهَا وَ تُوَرِّحُهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَدَّتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ ﴿ حُدُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَعْظَيْرُ هُمْ بِهَا وَ تُورِّحُهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَدَّتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ ''اے رسول تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کراس کے ساتھ ان کو بیاک اور پاکیزہ کرو بینگ تہاری دعاان کے واسطے سکون کا باعث ہے''۔

﴿ وَ اخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِلأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ﴾

''اور دوسرے پیچھے رہنے والوں میں ہے وہ لوگ ہیں جو تھم اَلَہٰی کے صدور کے واسطے مہلت دے گئے ہیں بان کوعذاب کرے بیان ان کی توبہ قبول فر مائے ۔ پھراس کے آگے مسجد ضرار کا ذکر فر مایا ہے'۔

#### پھر فر ما تا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَاى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّفْسَهُمْ وَ آمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَنَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَنَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي فَيَقْتُمُ بِهِ وَ ذَٰلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

'' بیٹک خدانے مومنوں ہے ان کے جان و مال کوخرید لیا ہے بالعوض اس کے ان کے واسطے جنت ہے راہ خدامیں لڑتے ہیں۔ پس قبل کرتے ہیں اور قبل ہوتے ہیں یہ وعدہ خدا پر پورا کرنا

#### يرت ابن برا ع هد ١١ م

حق اور لا زمی ہے تو رات اور انجیل اور قر آن میں پس اے مسلمانو! تم اپنی اس تیخ کے ساتھ خوش ہو جو خدانے تم ہے کی ہے۔اور یہی ہو ی کا میا بی ہے'۔

ابن آنخق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں سور ہُ براُت کولوگ میٹر ہ کہتے تھے کیونکہ اس سورت نے لوگوں کے پوشید ہ حالات ظاہر کر دئے تھے۔راوی کہتا ہے غز و ہُ تبوک حضور کا آخری غز وہ تھا۔ جس میں آپ بذات خاص تشرّیف لے گئے۔



ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور مکہ کی فتح اور تبوک کے غزوہ سے فارغ ہوئے اور بنی ثقیف نے بھی اسلام قبول ّ رلیا پھرتو جاروں طرف ہے قبائل عرب حضور کی خدمت ہیں حاضر ہو کر بیعت اور اسلام سے مشرف ہونے لگے۔

ابن انحق کہتے ہیں اصل میں تمام قبائل عرب اسلام لانے میں قریش کے منتظر تھے کہ دیکھیں قریش اور حضور کی لڑا ئیوں کا کیا انجام ہوتا ہے کیونکہ قریش تمام عرب کے ہادی اور پیٹیوا سمجھے جاتے تھے اور کل عرب ان کی ہذاہیت بیت اللہ کی خدمت اور حضرت اسمعیل بن ابراہیم علینے کی اولا د ہونے کے از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

اور قریش ہی کی حضور سے مخالفت کے سبب سے تمام قبائل عرب قبول اسلام سے خاموش تھے۔اب جو کہ فتح ہوگئے اور قریش کا زوراور مخالفت اسلام نے تو ژدیا۔سبعرب بجھ گئے۔کہ ہم کسی طرح رسول خدا کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔

بھرسب کے سب گروہ کے گروہ اور فوجیس کی فوجیس خدا کے دین میں داخل ہونے لگے چنا نچہ **خداونم** تعالیٰ فرما تا ہے۔

﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُهُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُةُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾

'' جَبَداً گئی مدد الله کی اور فتح اور دیکھاتم نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں خدا کے دین میں فوجیس کی فوجیس کی فوجیس کی فوجیس کی فوجیس کی سی اینے رب کی حمد اور تبیع کرو۔اوراس سے دعائے مغفرت کرو بیشک وہ تو بہ کا تبول کرنے والا ہے''۔





## بنی تمیم کے دفد کا حاضر ہوناا درسور ہُ حجرات کا نزول



منجملہ اور وفدوں کے بن تمیم کا وفد بھی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا۔ اور اشراف بن تمیم۔ اس سے یہ لوگ وفد میں بتے عطار دبن حاجب بن افرارہ بن عدس تمیمی یہ وہ شخص ہیں جن کوحضور نے سع دیہ بن ابی سفیان کا بھائی بنایا تھا اور اس طرح آپ نے اپنے اصحاب مباجرین میں عقد اخوت ق تم کیا تھا حضرت ابو بحر اور عمل بن اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف میں اور طلحہ بن عبید ابتدا ور زبیر بن عوام میں ابو فر مغفاری اور مقداد بن عمر و بہرانی میں اور معاویہ بن ابی سفیان اور حقارت بن بزید مجاویہ کی معاویہ کی خلافت کے زمانہ میں اس کے پاس انتقال کیا اور اس اخوت کے سبب سے معاویہ کی جوگی ہے۔ خلافت کے زمانہ میں کرلیا۔ اسی سبب سے فرزوق شاعر نے اسے ایک تصیدہ میں معاویہ کی جوگی ہے۔

اور بہلوگ بھی بی تھیم کے وفد میں سے فیم بن پر بداور قیس بن حرث اور قیس بن عصم ۔ ابن ہشام کہتے ہیں عطار دبن حاجب بی تھیم کی شاخ بی دارم بن ما لک بن خللہ بن ما لک بن زیدمنا ق بن تھیم میں ہے سے اور اقرع بن حابس بی ما لک بن وارم بن ما لک میں ہے شے اور ختات بن پر بد بھی بی دارم بن ، لک ہے شے۔ اور خی بن حاب بن سعد بن زیدمنا ق بن تھیم ہے سے ۔ اور عمر و بن اہشم بی منقر اور زیر قان بن بدر بنی بھدلہ بن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا ق بن تھیم ہے سے ۔ اور قیس بن عصم بھی بی منقر بن عبید بن عرب بن سعد بن زیدمنا ق بن تھیم ہے سے ۔ اور قیس بن عصم بھی بی منقر بن عبید اور ان لوگوں کے ساتھ عید بن تریدمنا ق بن تھیم ۔ اور عید بن حصن اور اقرع بن حابس فنچ مکھ اور حید بن اور اقرع بن حابس فنچ مکھ اور حید بن اور طاکف میں حضور کے ساتھ شرکے سے سے ۔

جب بدلوگ مسجد شریف میں داخل ہوئے حضور ججرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے آوازیں دین شروع کیں کدا ہے جھ مُنَّا تَیْنِ آبا ہم آؤ۔ ہم تم سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے چیخے اور آوازیں ویت سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے چیخے اور آوازیں ویت با ہم تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا بہارے خطیب کو آپ تھم دیں تاکدوہ ہمارے فخر کا خطبہ بیان کرے حضور نے فرمایا ہیں نے اجازت وی تمہار اا خطیب کے کیا کہتا ہے۔ پس عطار دبن حاجب کھڑ اہوا اور نہایت فصاحت ہے اس نے بیہ خطبہ پڑھا۔



بنيتميم كاخطبه



اس خدا کی تعریف ہے جس کا ہم پر بہت بڑافضل واحسان ہےاور وہی تعریف کے لائق ہے جس نے

ہم کو بادشاہ بنایا اور بڑی بال و دولت عنایت کی۔ جب کوہم نیک کاموں میں خرجی کرتے ہیں۔ اور تمام مشرقی عرب میں ہم کواس نے سب سے زیادہ ہا عزت کیا ہے اور تقدا دوشہ رہیں ہمی ہم سب سے زیادہ ہیں۔ کل نوع انسان میں ایسا کون ہے جو ہم ری ہم مری کا دعوی کر سکے کیا ہم سب کے سردار نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں اگر کسی کو ہمار سے ساخا پنا فخر ظاہر کرنا ہے تو جسے فضائل ہم نے اپنے بیان کئے ہیں وہ محمل خطا ہر کر رہا ہے تو جسے فضائل ہم نے اپنے بیان کئے ہیں وہ ہمی فط ہر کر سے اور ہم نے نہایت مختصر بیان کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بیان کر سے جی ہیں مگر ہم کواپنے من قب اور اپنی فعمتوں کے بیان کرنے سے جو خدا نے ہم کو دی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دعی ہو وہ بھی ہورہ وہ بیان کرے وہ ہمارے وہ ہمارے دوہ ہمارے وہ ہمارے ساخل ہوں۔

راوی کہتا ہے بی تمیم کے اس خطبہ کوئن کرحضور نے ٹابت بن قیس بن ٹی سے فر مایا کہتم کھڑے ہو کر اس کے خطبہ کا جواب دوٹا بت کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ پڑھا۔

# ثابت بن قيس كا خطبه

اس خداکوجرو تنا عرز اوار ہے جس نے آسان وزین کو پیدا کر کے اپناتھم ان کے اندر جاری کیا اور اس کا عم کل اشیاء کوا حاط کئے ہوئے ہے اور ہر بات اس کے فضل پر موقوف ہے پھراس کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اس نے ہم کو زیمن کا مالک اور باوشاہ بنایا۔ اور اپنی کل مخلوق ہیں اپنے بی کو ہر گزیدہ کیا۔ جو تمام خلقت ہیں ازروئے نسب کے ہزرگ اور اندر ہے جب کے افضل اور صدق گفتار اور حسن کر وار ہے آراستہ ہیں۔ خدانے ان کو تمام عالم ہیں ہے مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر اہین کیا۔ پھر ان رسول نے لوگوں کو ایمان کی دعوت کی مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رحم اور حسب ونسب ہیں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت مہاجرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رحم اور حسب ونسب ہیں سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت اس دعوت کے آراستہ ہے سب ہے پہلے اس دعوت کے مطبع ہوئے اور خدا و رسول کے تھم کو قبول کیا۔ پھر ہم افسار نے اس دعوت کے قبول کیا۔ پھر ہم افسار نے مشرکین کو ہم قبل کرنے ہیں سبقت کی۔ پس ہم خدا کے افسار اور اس کے رسول کے وزیر ہیں تمام کفارو مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خداور سول کے سرتھا ایمان لا کیں۔ ہی جو ان میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تم ہم بیشہ اس پر جب دکریں گے اور اس کا قبل کرنا ہم پر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تم ہر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تم ہر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تم ہر بہت آسان ہوگا اب میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اس میں میں میں میں میں میں میں اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور کی مومن میں میں دوں اور کی مومن میں دوں اور کی مومن میں دوں اور کی مومن میں دوں اور کو رو تو اس کو جھی اور تم پر سال موروں کی مومن میں دوں اور کی میں میں میں اپنی گفتگو کرتا ہوں اور کی میں میں میں دوں اور کی مومن میں دوں اور کی موروں کی میں میں میں میں میں میں اپنی گفتگو کرتا ہوں اور کی مومن میں دوں اور کی مومن میں دوں اور کی موروں کی موروں کی کی موروں کی میں موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی کی موروں کی کی موروں کی کو موروں کی کرتا ہوں کی کی موروں کی موروں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کر کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کر کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کر کرتا ہوں کرتا ہوں

رادی کہتا ہےاس کے بعد بی تمیم کے وفد میں ہے زبر قان بن بدر نے گھڑ ہے ہوکرا پی قوم کی تعریف او

رفخر میں ایک نظم پڑھی۔حضور نے حسان بن ٹابت کو جواس وقت وہاں موجود نہ تھے بلوایا جب حسان آئے تو حضور نے فر مایا کہتم اس کی نظم کا جواب دو حسان نے ایک طویل نظم فی البد یہہ سلام اور مسلمانوں کے فخر اور تعریف میں پڑھی۔ جس کوئن کر اقرع بن حابس تہیمی نے کہافتم ہے میرے باپ کی ان کا خطیب میرے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر بھارے شاعر سے افضل و بہتر ہے۔ اوران کی آ وازیں بھاری آ وازوں سے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر بھارے شاعر مے بعد بیسب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت پچھانی م فیادہ شیریں ہیں۔ پھراس مقافر ہاور مشاعرہ کے بعد بیسب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت پچھانی م واکرام سے ان کومر فراز فرمایا۔ ان میں ایک لڑکا عمر و بن اہشم تامی تھا اس کو یہ تھا کا میں چھوڑ آئے تھے حضور نے اس کوبھی و بی انعام دیا جوان کو دیا تھا۔ اور بی تمیم کی شان میں بیآ یت ناز ل بوئی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ '' یعنی اے رسول جولوگتم کو تجروں کے چیچے سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے''۔

# عامر بن طفیل اورار بدبن قیس کابنی عامر کی طرف ہے آنا

گرفتار ہوا۔ گرون میں اس کے ایک گانھ بیدا ہوئی اور بنی سلول میں ہے ایک عورت کے گھر میں مر گمیا۔
دونوں ساتھی اس کے اس کو وفن کر کے آگے روانہ ہوئے۔ جب اپنے شہر میں پہنچ تو قوم نے اربد ہے ہو چھا
کہ کہوکیہ خبر لائے اربد نے کہا کچھ بھی نہیں تتم ہے خدا کی ہم کوالی چیز کی عبوت کی ظرف بلایا کہ اگروہ میر ہے
پاس اب ہوتی تو میں اس کو تیر مارتا اور آل کر دیتا۔ پھر اس کے ایک یا دو دن کے بعد اربد اپنے اونٹ کو لے کر
کہیں جارہا تھ کہ یکا بیک بجل گری اور اس نے اس کو مع اونٹ جلا دیا۔ یہ اربد بن قیس بعید بن ربیعہ کا مال
شریک بھائی تھا۔

ابن عباس کہتے ہیں عامر بن طفیل اور اربد کی حالت میں القد تع لی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے 'اللہ یعلم ما تحمل کل انشی ہے و مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالْ ' تک اور اس آیت میں معقبات ہے وہ فرشتہ مراد ہیں جو تھم الہٰ ہے حضور کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اربد کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا ہے ''ویُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّضَاءُ' کین جس پر چاہتا ہے بُلُ گراتا ہے جیے اس وقت اربد پر گرائی۔ ''ویُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّضَاءُ' کین جس پر چاہتا ہے بُلُ گراتا ہے جیے اس وقت اربد پر گرائی۔

### بنی سعد بن بکر کے وفد کا آنا

ابن اتحق کہتے ہیں بی سعد بن بحر نے اپنی قوم ہے ایک فخض ضام بن تعلیہ کوحضور کی خدمت ہیں روانہ کیا ۔ ابن عبس کہتے ہیں جب ضام بن تعلیہ مدینہ ہیں آئے اپ اونٹ کو مجدشریف کے دروازہ پر بھا کم آپ اندرواضل ہوئے اور حضوراس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہتے ضام نے آپ کر پوچھاتم لوگوں ہیں عبدالمطلب کے فرزندکون صاحب ہیں حضور نے فرمایا ہیں ہوں ضام نے کہا کیا آپ بی جم مزاہ ہی ہیں ہوں ضام نے کہا کیا آپ بی جم مزاہ ہی ہیں ہوں سام نے فرمایا ہاں ضام نے کہا ہیں آپ سے چندسوال کرنے چاہتا ہوں اور وہ سوال ہی تخت ہیں آگر آپ ناراض نہ ہوں گا۔ تم کو جو پھے دریا فت کرنا ہے کرو۔ ضام نہ ہوں۔ تو ہیں دریا فت کروں حضور نے فرمایا ہیں ناراض نہ ہوں گا۔ تم کو جو پھے دریا فت کرنا ہے کرو۔ ضام نہ ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں کہ کیا فدانے آپ کورسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے حضور نے فرمایا ہاں ضام نے ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں کہ کیا فدانے آپ کو تھم کیا ہے کہ فی صان نمی کی عبادت کریں اور کی کواس کے ہوا کہ ساتھ شریک نہ کریں۔ اور اور اور اور اور اور وہ وال کیا کہ کیا خدانے آپ کو تھم کیا ہے کہ فی صان نمی کی عبادت کریں اور کی کواس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور اور ان باک کہ کیا خدانے آپ کو تھم فرمایا ہے داور اور چاہور کے بیم من اور کی کواس کے بیاں۔ ضام نے کہ ای ہاں صام نے کہ اور روز و غیرہ کی نہیت سے در مایا ہاں۔ غرضی کہ اور روز و غیرہ کی اور دور و خور کی کو بیت سے در مایا ہاں۔ غرمایا ہاں۔ غرضی کو تم دے کرمایا ہاں۔ غرضی کو اس کے منام ارکان اسلام زکو تھ اور جے اور روز و غیرہ کی نبست سوالات کے اور ہوال کے س تھ حضور کواس کی طرح قتم دیے جس طرح کہ پہلے مرتبدوی تھی۔ یہاں سوالات کے اور ہوال کے س تھو خور کواس کی طرح قتم دیے جس طرح کہ کہ پہلے مرتبدوی تھی۔ یہاں

تک کہ جب منام ان سب سوالوں ہے فارغ ہوئے تو کہااشہدان لا الدالله واشہدان محمرارسول اللہ جن فرائض كاآب نے حكم فرمايا ہے ان كوميں اوا كروں گا۔ اور جن باتوں ہے آپ نے منع كيا ہے ان ہے باز رہوں گا اوران میں سے پچھ کم یا زیادہ نہ کروں گا۔اور پھر بیحضور کے پاس سے رخصت ہو کر اپنے اونٹ کی طرف آئے۔ صام کے بال بڑے بڑے تھے اور ان کی انہوں نے ووزلفیں بنا رکھی تھیں اب جو بیر خصت ہوئے حضور نے فر مایا۔اگر زلفوں والے نے بیہ بات سیج کہی ہےتو جنت میں داخل ہوگا۔

راوی کہتا ہے ضام اپنے اونٹ کا پیکرہ کھول کر اس پرسوار ہوئے اور اپنے قوم کے پاس آئے۔قوم ساری ان کے پاس جمع ہوئی۔ پس پہلی بات جوانہوں نے کہی وہ پیٹھی کہائے توم لات اور عزی باطل ہو گئے توم نے کہا خبر دارا ے صام ایس بات نہ کہ تو نہیں ڈرتا کہیں تجھ کوح صیا جذام یا جنون نہ ہو ج ئے۔ صام نے کہا ہے قوم جھے کوخرا کی ہویہ بت نتم ہے خدا کی پچھنع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے خدا نے اپناایک رسول جھیجا ہے اور اس پراپی کتاب نازل فرمائی ہےاوراس کے ساتھ تم کواس جہالت اور گمرابی ہے یاک کیا ہے بھرضام نے کلمہ پڑھا اشہدان لا الدالا القدوحدہ لاشریک لہ واشہدان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور اے قوم میں ان رسول ہے تمہر رے واسطے سب با تیں دریا فت کر آیا ہوں جن کوتمہارے تنیک بجالا نا جا ہے وہ بھی اور جن ہےتم کو پر ہیز کرنا جا ہے وہ بھی۔

راوی کہتا ہے پس قشم ہے خدا کی اس روز شام ہے پہلے پہلے تمام قوم مسلمان ہوگئی کوئی مردیا عورت میں سے باقی نہیں رہا۔ابنء س کہتے ہیں ہم نے صام سے بہتر کسی کا وفدنہیں سنا۔

#### عبدالقيس كے دفيركا آنا

ابن ایخق کہتے ہیں بی عبدانقیس کی طرف ہے حضور کی خدمت میں جارود بن عمر دبن خنش حاضر ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جارو دبن بشر بن صعلے ہیں۔اور پیلفسرانی تھے۔

ابن انحق کہتے ہیں جب جارود وہ حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور گفتگو کی ۔حضور نے ان کواسلام کی دعوت فریائی انہوں نے عرض کیا یا رسول القد میں بھی ایک وین رکھتا ہوں اگر میں اینے وین کوآ ہے کے وین کی خاطر چھوڑ وں تو کیا آپ میرے واسطے ضامن ہوتے ہیں حضور نے فر مایا ہاں میں ضامن ہوں اور کہتا ہوں کہ خداتم کواس سے بہتر دین کی ہدایت کرتا ہے ۔ پس جاروداوران کے سب ساتھی مسلمان ہوئے اور پھرحضور ہے انہوں نے سواری مانگی حضور نے فر وایا میرے یاس سواری نہیں ہے پھر جارو دحضور سے رخصت ہو کراپی توم میں آئے اور بڑے کے دین دار تھے۔ جب ان کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد ہوئی ہے تو بیاسلام پر قائم رہے تھے۔اورلوگول کواسلام کی طرف انہوں اوران کے ساتھیوں نے بادیا تھا اور کہتے تھے کہا ہے لوگو میں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نبیں ہے اور حضرت محمد اس کے بندہ اور رسول میں اور جوخص بیر گوائی نبیں دیتا ہے میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔

# بی ضیفه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا

حضور کی خدمت میں جب بی حنیفہ کا وفد آیا ہے مسیلمہ بن حبیب حنفی کذاب بھی انہیں میں تھا۔ابن انحق کہتے ہیں بیلوگ بی نجار میں ہےایک عورت کے مکان پرکھبرے ہتھے۔

جب بنی صنیفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسیلمہ کذاب کوانہوں نے کیڑااوڑ ھاکر چھپار کھاتھا اور حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں رونق افروز نتھے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک تھجور کی سنٹی تھی مسیلمہ نے حضور ہے گفتگو کی اور پچھ مانگا حضور نے فر مایا اگر تو مجھ ہے ریکھجور کی سنٹی بھی مائے گاتو میں تجھ کونہ دول گا۔

اورا کیک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب بی حنیفہ حاضر ہوئے ہیں ہیتو مسیمہ کو سیا پی فردوگاہ ہیں چھوڑ آئے ہے بچے پھر جب بیا گی مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کو انعام واکرام تشیم کیا۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایک شخص ہم اپنی فردوگاہ ہیں چھوڑ آئے ہیں۔ اور وہ ہی رے اسباب کی حفاظت کر رہا ہے حضور نے فرما یا وہ بھی تم ہے کم مرتبہ کا نہیں ہے اور پھراس کے واسطے بھی حضور نے اسی قد رانعام کا عظم دیا جوان ہیں سے ہرا یک کو دیا تھا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکر مسیلمہ کے پاس آئے ۔ تو جواس کا حصد حضور نے دیا تھا کہ اس کو دیا اور سارا واقعہ بیان کیا پھر بیلوگ اپنے شہر بیامہ ہیں چلے آئے اور دشمن خدا مسیلمہ مرتبہ کو رنبوت کا دعوی کر ہیشا اور کہ خواس کے ساتھ حضور کی خدمت اس کو دیا اور سارا واقعہ بیان کیا پھر بیلوگ اپنے شہر بیامہ ہیں جلے آئے اور دشمن خدا مسیلمہ مرتبہ کا نہیں ہے تھے کہ دیکھوکیا تم سے تھر نے میں گئے سے کہ کہ کو کہ اور ان اور ان لوگوں سے بہ جواس کے ساتھ حضور کی خدمت سیب سے کہ کھی کے دو جھوکیا تم سے تھر کے دینہ جو سے کہ بیلوگ کے بیل میں اشر کے میل کے مرتبہ کا نہیں مور اشر کیک ہوگا پھر اس مسیلہ نے تھے کہ بینہ جب کی تھی کہ ورائی مسیلہ نے مقدی عبارتم کی گھڑگڑ گھڑ اس سیب سے کہ کھی کے دور کہ اور بیل کے مطبع ہو گئے تھے کہ دیا ور بیل کے حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھ اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھی اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھ اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھ اور بی حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھ

#### بی طے کے وفد کا حاضر ہونا

نے ان پراسلام پیش کیا ہے سب لوگ اسلام لائے اور حضور نے فرہ یا عرب کے جس شخص کی فضیلت میرے سامنے بیان کی گئی اور پھر وہ مخص مجھ سے ملاتو اس فضیلت سے بیس نے اس کو بہت کم پایا سواز ید الخیل کے کہ ان کی جس قدر تعریف بیس نے سی گئی اس سے بدر جہا بہتر پایا اور پھر حضور نے ایک جا گیر کا فرہ ن لکھ کران کو عنایت کیا۔ اور ان کا نام زید الخیر رکھا جب بیر خصت ہونے گئے تو حضور نے فرمایا اگر زید مدینے کے نجار سے نوات یا جا کیس جب بات ہے۔

راوی کہتا ہے جب زیدنجد کے قریب ایک پانی کے چشمہ پر پہنچے جس کا نام قروہ ہے وہاں ان کو بخار ہوا۔اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ان کی بیوی نے اس فر مان کو جو حضور نے جا گیر کان کوعن یت کیا تھا آگ میں جلا ویا۔

# عدى بن حاتم كاحوال

خودعدی بن حاتم کہتے ہیں عرب میں جھے ہے زیادہ کوئی شخص رسول خدا ہے نفرت کرنے والا نہ ہوگا۔
اور جی ایک شریف آ دی نصرانی تھ اور جی اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور ان کے سررے انظام میں ہی کرتا تھا۔ میرا
ایک غلام عربی تھا۔ جی نے اس ہے کہا کہ تو میر ہے عمدہ عمدہ مونے اور فر ہواونٹ جمع کرکے تیارر کھاور جب تو
محمد کے نشکر کی اس طرف آنے کی خبر سے تو مجھ کو خبر کر دیجو غلام نے ایسا ہی کیا اور دوسر سے روز جھے ہے کہ کہ اے
عدی جھے کو جو بچھ کرتا ہے وہ اب کرلے کیونکہ جی نے ایک شکر کے نشان دیکھے اور دریا فت کیا تو معلوم ہوا۔ کہ
یا شکر محمد خاتی گا ہے۔

عدى کہتا ہیں میں نے غلام ہے کہا کہ تو جلد جا کراونوں کو لے آ۔ غلام اونوں کو لے آیا۔ اور میں اپ اہل وعیال کو ان پر سوار کر کے ملک شام کوروانہ ہوا۔ فقط ایک میری بہن حاتم طائی کی بینی رو گئی اس کو ہیں اس جلدی میں اپنے ساتھ نہ لا سکا اور ملک شام میں میں نے سکونت اختیار کی میرے جانے کے بعد حضور کے لشکر نے بنی طے پر حملہ کیا اور قید یوں کو ایک خیمہ میں حضور کی معجد کے درواز ہ کے آگے رکھا گیا۔ انہیں میں میری میں بھی تھی اور بڑئی ہمت اور بڑات اور عقل والی عورت تھی ایک دفعہ حضور جب اس کے خیمہ کے پاس سے گذر سے اس نے عرض کیا یارسول القہ والد ہلاک ہوا۔ اور واقد غائب ہوگی اب حضور مجھ براحسان فر ہ نمیں خدا حضور پر احسان کر سے گا۔ حضور نے فر مایا تیرا واقد کون ہاس نے عرض کیا عدی بن حاتم حائی حضور نے فر مایا وی جو ضدا ورسول سے بھاگ گیا ہے پھر حضور تشریف لے گئے۔ دوس سے روز پھر حضور کا ادھر سے گذر بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھ حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھ حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھ حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھی حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے بوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھی حضور نے وہی جواب دیا اور تشریف لے

گئے۔ جب تیسر ہے روز پھر حضور تشریف لائے تو میں نا امید ہوگئ تھی ایک شخص نے جو حضور کے پیچھے تھے میری طرف اشارہ کیا کہ کھڑے ہو کر حضور سے عرض کر میں نے کھڑے ہو کر وہی عرض کیا حضور نے فر مایا میں نے تمہاری درخواست منظور کی۔ ابتم جانے میں جلدی نہ کرو۔ اور جب کوئی معتبر آ دمی تمہاری طرف کا جانے والا آوے والا آوے و کو جر کرنا۔ میں اس کے ساتھ تم کو روانہ کر دول گا۔ کہتی ہیں میں نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کون شخص تھے جنہوں نے جھے کہتی ہیں میں وہیں تھی این ابی طالب جن در تھے۔ کہتی ہیں میں وہیں تھی سے جنہوں نے جھے کہتی ہیں میں وہیں تھی این ابی طالب جن در تھے۔ کہتی ہیں میں وہیں تھی یہاں تک کہ بی قضاعہ کے چندلوگ آئے میشام کو جاتے تھے اور میں بھی اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں جن برجن برجن اچ جا جاتی تھے اور میں بھی اور جی کہ جنہوں آئے ہیں۔ جن برجن برجن اور کھا نا اور خرج سب عنایت کیا اور جھی کو بھروسہ ہے حضور جھی کو جانے کی اجازت و بی حضور نے بھی کو گھروسہ ہے حضور جھی کو جانے کی اجازت و بی حضور نے بھی کو گھروسہ ہے حضور جھی کو جانے کی اجازت و بی حضور نے بھی کو گھروسہ ہے حضور جھی کو جانے کی اجازت و بی حضور نے بھی کو گھر ہیں اور کھا نا اور خرج سب عنایت کیا اور سے ساتھ ملک شام کوروانہ ہوئی۔

عدی بن حاتم طائی نے ایک روز و یکھا کہ اونٹ پر ایک عورت سوار چلی آتی ہے۔ دل میں کہا کہ ہونہ ہوجاتم کی بینی ہو۔ جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ وہی ہے جب وہ اونٹ پر سے اتری تو کہنے لگی اے ظالم اے قاطع تواہیے بال بچوں کو تولے آیا اور جھے کو وہاں چھوڑ آیا بہ تونے کیا حزکت کی۔عدی کہتے ہیں ہیں نے شرمندہ ہوکر کہاا ہے بہن تم کومیرے تین ایسا کہنا نہ جاہئے ہیں اس وقت بالکل مجبور ہوگیا تھا ور نہتم کواپنے ساتھ ضرور لا تا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیتو بتاؤتم محمر مُنی تیز نم کے معاملہ میں کیا کہتی ہو۔ بہن نے کہا کہ میری تو رائے بیہ ہے کہتم ان ہے جلد جا کر ملواگر وہ نبی ہیں تب تو تم کوسبقت کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ بادشاہ ہیں تب تمہاری عزت میں فرق نبیں آئے گا۔ میں نے کہا جینک ہے تم نے بہت اچھی رائے دی ہے پھر میں حضور کی طرف روانہ ہوا یہال تک کہ مدینہ میں پہنچ اورمسجد میں داخل ہو کرحضور ہے طاقی ہوااور سلام کیا حضور نے فر مایا کون ہو میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہول حضور کھڑے ہو گئے۔اور مجھ کو اپنے مکان میں لے جانے گئے کہ ایک صعیف عورت آ گئی اوراس نے بڑی دیر تک حضور ہے بچھا پی حاجت عرض کی ۔حضوراس کی خاطر ہے کھڑے ر ہے میں نے اپنے ول میں کہا ہے با دشاہ نبیں ہیں با دشاہوں کے ایسے اخلاق نبیں ہوتے پھر حضور مجھ کو لے کر ا ہے مکان میں داخل ہوئے اور ایک موٹا گدااٹھا کرمیری طرف ڈ ال دیا۔اور فر مایا اس پر بیٹھو میں نے عرض کیا حضور تشریف رکھیں فر مایانہیں تم ہی ہیٹھو آخر میں اس پر ہیٹھا اور حضور زمین پر ہیٹھے میں نے اپنے ول **میں کہا ہ** بات ہر گزبادش ہوں کی تنہیں ہے پھر آپ نے فر ، یا اے عدی بن حاتم کیاتم اکوی نہیں تھے میں نے عرض **کیا** بال فر ، یا اور پھرتم اپنی قوم ہے تکس وصول کرتے تھے حالا تکہ بیتمہا رے ندہب میں حرام تھا میں نے عرض کمیا ب شک اور میں نے جان لیا کہ بیشک حضور نبی مرسل ہیں جوان با تو ل کی آپ کوٹبر ہے بھر فر مایا اے عدی شامع تم اس خیال سے اسلام کے قبول کرنے میں ہائی کرتے ہو کہ مسلمان فریب لوگ ہیں۔ ہیں قتم ہے خدا کی بیہ اس قدر مال دار ہوں گے کہ ان میں کوئی ایسا شخص ڈھونٹر ہےنے ہے بھی نہ ملے گا جو کسی کا صدقہ وغیرہ قبول کرے۔ اورشا پیتم اس وجہ ہے دین قبول نہ کرتے ہو کہ مسلمان تھوڑ ہے ہیں اور دہ تمن ان کے بہت ہیں ہی قتم ہے خدا کی کہ عنقر بیب تنہا عورت قا دسیہ ہے خرار کے مکہ کی زیارت واٹ نے گی۔ اور راستہ میں اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اورشا پیتم اس وجہ ہے تامل کرتے ہوگہ کہ مسلمانوں کے باس میک ورسلطنت نبیس ہے پی قتم ہے خدا کی تم عنقر بیب من لوگے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید کل فنح کر لئے ۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہوگیا اور عدی کہتے ہیں بھر میں عنور ک فر مانے کہ مطلمان ہوگیا اور عدی کہتے ہیں میں نے حضور کی فر مانے کے مطابق و کھے لیس یعنی تی دسیہ ہے مسلمانوں نے فتح عورت کو تنہا کعبہ کی زیارت کے واسطے بے خوف و خطرات تربوت دیکھا اور بابل کے کل بھی مسلمانوں نے فتح کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر ت کرد کھیے کا منتظر ہوں کہ یہ مسلمانوں نے فتح کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر ت کرد کے منتظر ہوں کہ یہ مسلمانوں نے فتح

### فرده بن مسیک مرادی کا خدمت عالی میں حاضر ہونا

این اتحل کہتے ہیں فردہ بن مسیک مرادی شاہ ن بی کندہ سے جدا ہوکر حضور کی خدمت میں حاضر ہونے ظہورا سلام سے پہلے قبیلہ مراداور قبیلہ بمدان میں جنگ بولی تھی اوراس جنگ میں بنی بمدان نے بنی مراد کو بہت قبل و عارت کیا تھا اوراس جنگ کے دن کا نام یوم الروم شہور ہے اوراس جنگ میں بنی بمدان کا سروار جدع بن ما لک تھا۔ اوراین ہش م کہتے ہیں کہ ما لک بن حریم ہمدانی سروار تھا۔ الغرض جب فردہ بن مسیک حضور کی مدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فر ما یا انے فردہ تمہاری قوم بنی مراد کو جوصد مدیوم الروم کی جنگ میں پہنچا تم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فر ما یا انے فردہ تمہاری قوم بنی مراد کو جوصد مدیوم الروم کی جنگ میں پہنچا تم کو بھی اس سے پچھرنے ہوا یا نہیں ۔ فردہ نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا کون شخص ہوگا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ خوبی میں زیادہ کیا۔

پھرحضور نے فردہ بن مسیک کو بنی مرا داور بنی زبیداور قبید ند جج کا حاکم بنا کررواند کیا اور خالد بن سعید بن عاص کوبھی ان کے ساتھ زکو قاوصول کرنے کے واسط بھیجا۔ پینانچہ خالد حضور کی وفات تک و ہیں رہے۔

## بنی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کر ب کا حاضر ہونا

بی زبید کے چندلوگول کے ساتھ عمرو بن معدی کرب حضور کی خدمت میں حاضر ہوے اور چلنے ہے۔ پیٹر ا ہوا یہ ایو قبیس بن کشور تر مرازی ہے اور کیا رہے قبیس تم اپنی قوم کے سردار ہو۔ ہم نے سنا ہے۔ کہاس میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ پس تم بھی میر ہے سہ تھان کے پاس چلواور دیکھو کہ وہ بی بیں تو ان اگر وہ نبی بیں تو ان کی نبوت تم پر پوشیدہ شدرہ کی ۔ اور ہم ان کا اتبال سریں گے۔ اور اگر وہ نبی نبیس ہیں تو ان کا حال ہم کو معلوم ہو ہو ہے گا۔ قیس نے اس رائے ہے انکار کیا اور عمر و بن معدی کرب کو جال بتلایا عمر و بن معدی کرب خود بی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو کراسلام ہے شر ف ہوئے۔ جب پی خبر قیس کو پہنچی تو اس نے عمر و بن معدی کرب خود بی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو کراسلام ہے شر ف ہوئے۔ جب پی خبر قیس کو پہنچی تو اس نے عمر و بن معدی کرب نے بھی اس کو جواب ترکی بتر یک و دھمکا یا اور بس کرتم نے میری رائے کے خل ف کیوں کیا۔ عمر و بن معدی کرب نے بھی حاصر کی بتر یک دیا۔ ابن ایحق کہتے جی عمر و بن معدی کرب اپنی قوم بی زبید میں رہتا تھا جس کا حاکم حضور نے فرد و بن معدی کرب مرتبر ہوگیا۔

بی کندہ کے وفد کا جا ضربونا

ابن التحق کہتے ہیں اشعث بن قیس بن کندہ کے اس آ دمیوں کو لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان الوگول نے ریشی کپڑے ہیں دکھے تھے جب بید حضور کے س منے ہوئے اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے عرض کیا ہم قو مسلمان جی فر مایا پھر بیدر پیشی کپڑے کیوں پہنے ہیں۔ مضور سے حضور سے حضور سے بی فر ماتے ہی ان لوگول نے ان کپڑول کو پھاڑ کر ڈال دیا پھر اشعث بن قیس نے حضور سے عرض کیا یا رسول القد ہم بھی آ کل المراری اول و جی اور حضور بھی آ کل المراری اولا د جی حضور نے جسم کیا اور فر مایا بین عبد المطلب اور ربیعہ بن حرث سے بیان کرو۔

راوی کہتا ہے اس کا سبب میرتھ کہ عباس اور ربیعہ جب سفر کرتے ہوئے دور و دراز ملکوں میں جتے تھے تھے تھے تھے تھے ہم آ کل تھے تو جب کون اوگ ہو میرا بنی عزت اور فخر ظاہر کرنے کے واسطے کہتے تھے ہم آ کل المرار کی اورا دہیں کیونکہ آ کل المرار بنی کندہ کے بادشاہ کا تام تھا۔

حضور نے اشعث بن قیس کے جواب میں فر مایا کہ ہم نصر بن کنانہ کی اورا دہم کوا ہے باپ کا نسب بیان کرنا جا ہے تم کوا یے باپ کا۔

پھراشعث بن قیس نے کہاا ہے گروہ مُندہ آیاتم ابھی فارغ ہوئے یانہیں قتم ہے خدا کی اب جس شخص کو میں سنوں گا کہ دہ دوسرے کے نسب میں اپنے تنیئں داخل کرتا ہے اس کومیں اس کوٹرے ماروں گا۔

ابن ہش م کہتے میں اشعث بن قیس کی ماں آ کل المرار کی اواد دیے تھی اور آ کل المرار حرث بن عمر و بن حجر بن عمر و بن معاویہ بن حر بن معاویہ بن حرث بن معاویہ بن حرث بن معاویہ بن حرث بن معاویہ بیکندی کا لقب ہے۔ اور اس لقب کی وجہ یہ ہوئی۔ کہ حرث بن عمر و کہیں گیا ہوا تھا اس کے جیجے عمر و بن میولہ خسانی نے اس کی قوم پر حملہ کیا اور ان کولوٹ کر

اس کی بیوی ام اناس بنت عوف کوبھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ام اناس حرث کی بیوی نے راستہ میں عمر و بن ہیولہ سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص سیاہ رنگ پیراس کے ایسے جیسے اونٹ کے مرار کا کھانے والا آ کر تیری گرون بکڑے گا بیتعریف اس عورت نے اپنے خاوند حرث کی بیان کی تھی۔ اس دن سے حرث کا لقب آ کل المرار ہوگی اور حرث نے بنی بحر بن وائل میں جا کر عمر و بن ہیولہ کوتل کیا اور اپنی بیوی کو چھڑ الا یا جو عمر و سے اس وقت تک محفوظ رہی تھی۔ یہ قصد بہت طویل ہے میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں آ کل المرارججر بن عمر و بن معاویہ کا لقب ہے اوراس کا بیروا قعہ ہے جواد پر بیان ہوا۔ اور بیراقب اس کا اس سبب سے ہوا تھا کہ کسی جنگ ہیں اس کے اور اس کے نشکر نے مار کھائی تھی اور مرار ایک در خت کا نام ہے۔

# صروبن عبدالتدازوي كاحضور كي خدمت ميں حاضر ہونا

ا بن انتحق کہتے ہیں صرو بن عبدالقداز وی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرا سلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہت احیما ہوا۔قبیلہ از و کے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے اور اسلام ہے مشرف ہوئے تھے حضور نے اُن کوان کی قوم کےمسلمانوں پر امیر بنایا اور تھم دیا کہ جومشرکتم ہے قریب ہوں ان پر جہاد کرولیعنی قبائل یمن دغیرہ پر۔ چنانچےصروبن عبداللہ حضور کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کالشکر لے کرشہر جرش برحمله آور ہوئے اس شہر کی فصیل بہت مضبوط تھی اور کشکر اسلام کی آ مد کی خبر س کر قبیلہ شعم کے لوگ اس میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گئے تھے صروبن عبداللہ نے ایک ماہ کے قریب اس کا محاصرہ کیا اور جب محاصرہ سے پچھ کاربرآ رمی نہ دیکھی نا جا رتنگ ہوکروا پس ہوئے جب بیا ایک پہاڑ کے باس پہنچ جس کا نام شکرتھا جرش کے رہنے والول نے خیال کیا کہ صروبن عبدالقد جمارے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھا گاہے ہم اس کا تعاقب کر کے اس کوئل کریں چنا تھے۔ شکر پہاڑ کے نیجے دونو لشکروں کا مقابلہ ہوا۔اورمسلمانوں نے بہت ہے مشرکین کوتل کیا۔اوراس واقعہ سے پہلے اہل جرش نے دوآ دمیوں کوحضور کی خدمت میں روانہ کیا تھا اوران کے آئے کے منتظر نتھے پس ایک روزییہ دونوں تخص نمی زعصر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور نے فر مایا شکر کس شہر میں ہے ایک بہاڑ کشر ن م ہے اور جرش کے لوگ اس کو کشر ہی کہتے ہیں حضور نے فر مایانہیں اس کا نام کشرنہیں ہے بلکہ اس کا نام شکر ہے۔ان دونوں نے عرض کیا پھرحضور اس پہاڑ کا کیا حال ہے۔فر ہایا اس کے پاس اس وقت خدا کے اونٹ ذ کے ہور ہے میں۔ مید دونوں اس بات کوئن کر جیڑھ گئے۔حضرت ابو بکریا عثمان نے ان سے کہا کہ میدحضور نے نب ری قوم کی ہلا کت کی خبر دی ہےتم حضور ہے دعا کراؤ کہ بیہ ہلا کت تمہاری قوم ہر ہے وقع ہو بیہ دونو ل

کھڑے ہوئے اور حضور ہے کوش کیا حضور نے د عاکی کدا ہے خدااس ہلاکت کوان پر ہے اٹھا دئے۔

راوی کہت ہے بھرید دونوں شخص حضور ہے رخصت ہو کراپی تو م کے پاس پہنچے۔اوران کومعلوم ہوا۔ کہ

اس وفت اوراسی دن صرو بن عبدالقد نے ان کی قوم کو آل کیا تھا جس وفت حضور نے مدینہ میں اس کی خبران کے

سامنے بیان کی تھی۔ بھرا بل جرش کا ایک گروہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام ہے مشرف ہوا۔ اور حضور

نے ان کے واسطے ان کے شہر کے گردا گردایک چراگاہ حدود معلومہ کے ساتھ مقرر کردی اور دوسرے لوگوں کے

واسطے اس میں جانور چرائے ہے ممانعت فرمائی۔

## شاہان حمیر کے ایکجی کا نامہ لے کرحاضر ہونا

جب حضور تبوک ہے واپس تشریف الارہے ہیں اس وقت شابان حمیر کا اپنی حاضر ہوا۔ اور حرف بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال اور نعمان ؤور مین اور معافر اور ہمدان کے نامہ خدمت میں پیش کئے اور زرعہ فویز ن ما یک بن مرور ہا دی کا نامہ بھی گذرا تا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور شرک اور اہل شرک ہے جدائی اختیار کرنے کا حال مرقوم کیا تھا حضور نے ان سب کے جواب میں بینا مدکھا۔

بہم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول خدا نبی کی طرف ہے حرث بن عبد کال اور تعیم بن عبد کائل اور تعمان و و میں الرحم الروم ال

ہیں جوان کے واسطے ہیں اور خدااور رسول کی اس کے واسطے ذرمہ داری ہے اور جو یہودی یا نصرانی مسلمان ہوگا اس پر بھی وہی احکام جاری ہوں گے جومسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور جو یہودی یا نصرانی اپنے ندہب پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے ہر بالغ مر دوعورت اور آزادوغلام پرایک دینار پورایااس کی قیمت کے کپڑے یا اور کوئی چیز ہیں جو یہ جزید رسول خدا کی خدمت ہیں ادا کرے گا۔ اس کے واسطے خداور سول کا ذرمہ ہے اور جونہ وے گاوہ نداور سول کا دیمن ہے۔

اورزرعددوین کومعوم ہوکہ میں تینجار سول خدا کے بیسیج ہوئے لوگ جب تبہارے پاس پہنچیں۔ پس تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پیلوگ معاذ بن جبل اورعبداللہ بن زیداور مالک بن عبدہ واورعقبہ بن نمراور مالک بن مرہ اور ان کے ساتھ اچھی ہیں۔ اور امیر ان کے معاذ بن جبل ہیں۔ جب بیلوگ تمبارے پاس پہنچیں تم زکو ق اور جزیدا ہے خالفین سے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس روانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کو اپنے میں راضی رکھنا۔ اور مالک بن مرہ رہادی کو معلوم ہوکہ جھے کو خبر پہنچی ہے کہ تم قوم تمیر میں سب سے پہلے مسلمان ہوئ وارش کر کے ان کو کو بی کی بشارت ہوا ور تمہاری قوم تمیر کے متعلق بھی میں تم کو بھلائی اور مشرکیین کو تم نے قبل کیا ہے۔ پس تم کو فیر وخوبی کی بشارت ہوا ور تمہاری قوم تمیر کے متعلق بھی میں تم کو بھلائی اور شرکیا نور سول خدا تمہاری غنی کرنا ہوں۔ اور می جان لوگ فرائی ہیں ہے یہ کو خیر کی خیانت اور ترک مدونہ کرنا اور رسول خدا تمہاری غنی اور فقیر سب کے مولیٰ ہیں۔ اور میہ جان لوگ فرائی کرنا والسلام علیم ورحمۃ القدوبر کا بیا ورد بیندار اور اہل علم تمہارے پاس مالمانوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور میں نے یہلوگ فہایت نیک اور ویندار اور اہل علم تمہارے پاس مالمانوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور میں نے یہلوگ فہایا یہ دو تم دی کرنا ہوں۔ اور بین کرنا والسلام علیم ورحمۃ القدوبر کا بیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب حضور نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف رخصت کیا ہے تو وصیت فر مائی تھی۔ کہ لوگوں کے ساتھ نری کرنا تحق نے کرنا اور بشارت وینا پہنفر نہ کرنا۔ اور تم ایسے اہل کتاب کے پاس جاؤ گے جوتم سے پوچیس گے کہ جنت کی تنجی کیا الہ الا اللہ وحدہ لاشر بیک لہ کی گواہی ہے۔ راوی کہتا ہے جب معاذ یمن میں پنچے تو جس طرح حضور نے ان کو حکم فر مایا تھا اسی طرح کار بندر ہے۔ ایک روز ایک عورت نے ان سے کہا اے رسول خدا کے صحابی بیتو بتاؤ کہ عورت کے خاوند کا عورت پر کیا حق ہو سکے اس ہونے کہا خاوند کا اس قد رحق ہے کہورت اس کواد انہیں کر عتی ہے۔ پس جہاں تک تجھ سے ہو سکے اس کے حق کے ادا کرنے میں کوشش کر عورت نے کہا آگرتم رسول خدا کے صحابی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق خاوند کا عورت نے کہا آگرتم رسول خدا کے صحابی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق نے کہا آگرتم رسول خدا کے صحابی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔

معاوذ نے کہا تجھ کوخرا بی ہو۔اگر تیرے خاوند کی ٹاک کے نکساروں سے پیپ اورخون جاری ہواور تو اس کوایئے مندہے چوس کرصاف کرے تب بھی تجھ ہے اس کاحق ادانہ ہو۔

#### فردہ بن عمر وجذا می کےاسلام اورشہادت کا واقعہ



ابن ایخل کہتے ہیں فردہ بن عمرہ جذامی ہادشاہ روم وشام کی طرف سے زمین معان میں ان اہل عرب کے حاکم تھے جورہ میوں کی رعایا میں شار کئے جاتے تھے اب فردہ بن عمرہ نے اپناا پیلی حضور کی خدمت میں اپنی اسلام قبول کرنے کی خوش خبری پہنچانے کے واسطے بھیجا اور ایک سفید خچر بھی تحفہ بھیجی۔ جب روم کے بادشاہ کو فردہ کے اسلام کی خبر ہوئی۔ اس نے ان کوطلب کر کے قید کیا اور پھر ملک فلسطین میں ایک چشمہ کے کنارہ جس کا نام غفری تھا فردہ بن عمر و بن نا فرہ جذا می شم النفا ٹی کوشہید کر کے سولی پر لئکا دیا۔

# الدین ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا

پھر حضور نے ماہ رہے الآخریا جمادی الاولی والے والے جادی الاولی والدی والدکو بی حرث کی طرف مقام تجران میں روانہ کیا اور عظم دیا کہ لڑنے ہے پہلے تین باران کو دعوت اسلام کرنا اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے در نہ پھر جنگ کرنا۔ چنا نچہ خالد نے ایسا ہی کیا اور بیسب لوگ سلمان ہوگئے۔ خالد نے ان کو دین کی تعلیم کرنی شروع کی اور قرآن شریف سکھانے کے اور بی حضور نے خالد کو تھا اور خالد بن ولید نے اس مضمون کا عریف حضور کی خدمت میں مائد الرحمٰن الرحیم ۔ حصرت جم نی رسول خدا سن تی آبی کی خدمت میں خالد بن ولید کی طرف ہے اسلام علیک یارسول الله ورحمۃ اللہ و برکائة میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ۔ اما بعد یارسول شائی خوجم مور نے جھوکو بنی حرث بن کعب کی طرف روانہ فر مایا تھی اور تھم دیا تھا میں تین روز تک ان کو دعوت اسلام کروں پھر اگر وہ اسلام قبول کریں تو میں ان میں رہ کران کو احکام اسلام اور قرآن کی تعلیم کروں اور سنت رسول ان کو سکھاؤں ۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو میں ان سے جنگ کروں ۔ پس میں ان کی حوث اسلام قبول کراو ۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو میں ان سے جنگ کروں ۔ پس میں ان اس بی جو کہا کہ مواون کی اور سیامت رہوگے ۔ پس ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ سے باز رہے۔ اب بی رہ کی تو سی ان میں مقبم ہوں اور دین کے ادام و فوا ہی ادراح کام ان کو بتلار ہا ہوں آئیدہ جو تھم حضور کی جناب سے صادر بوگائی کے موافق عمل کروں گا۔ والسلام علیک یارسول الله درحمت الله ویرکانت ۔

حضور نے خالد کو بیہ جواب روانہ فر مایا۔ بسم القدالر حمٰن الرحیم مجمد نبی رسول خدا کی طرف سے خالد بن ولید کومعنوم ہوسلام علیک میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نبیس ہے اما بعد تمہارا نامہ مع قاصد کے ہمارے پاس پہنچا۔اورمعلوم ہوا کہ بن حرث بن کعب نے اسلام قبول کرلیا اور جنگ ہے پہلے لہ اللہ الا ائتد محمدٌ رسول انقد کی گوا بی دی اور بیہ خدا کی ہدایت ہے جواس نے ان کے شامل حال فر مائی۔ پس تم ان کو ثواب الٰہی کی خوشخبری پہنچ وَ اور عذاب الٰہی ہے خوف دلا وَ اورخو دان کے چندلوگوں کواپنے س تھے لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہو۔ والسلام علیک ورحمتہ اللہ و ہر کا تنہ۔

نیس خالداس فر مان کود کیچرکر بن حرث کےان لوگوں کوساتھ ہے کر خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ قیس بن حصین ذی غصه اوریزید بن عبدالمدان اوریزید بن انجبل اورعبدالله بن قراد زیادی اورشداد بن عبدالتد قنانی اور عمرو بن عبدالله ضیا بی جب به لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کو دیکھ کر فر مایا بیکون لوگ ہیں ایب معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہندی ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول القد بیلوگ بنی حرث بن کعب ہیں۔ان لوگول نے حضور کوسلام کیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضور نے فر ہایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک میں اس کا رسول ہوں۔ پھرحضور نے فر ہ یا کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی اپنے دشمن سے لڑتے ہوتو اس کو بھاگا دیتے ہو ہی لوگ خاموش ہور ہےحضور نے پھریہی فر مایا پھربھی بیہ خاموش رہے یہاں تک کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فر مایا۔ کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی ہے لڑتے ہوتو اس کو بھگا دیتے ہو۔ اس وقت پزید بن عبدالمدان ان نے عرض کیا کہ حضور ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ جب کسی ہے لڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں اور حیار د فعداس نے بھی یہی کہا حضور نے فر مایا اگر خالد مجھ کو بیے نہ لکھتے کہتم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں تمہار سے سروں کوتمہارے بیروں کے نیجے ڈلوا دیتا پربیربن عبدالمدان نے عرض کیا ہم آپ کے با خالد کے شکر گذارنہیں ہیں۔حضور نے فر مایا پھر کس کے شکر گذار ہو۔عرض کیا خدا کے شکر گذار ہیں جس نے ہم کوآپ کے ساتھ یارسول انتد کی ہدایت کی۔

حضور نے فر مایاتم سچے کہتے ہو پھر فر مایا بہتو بتاؤ کہتم لوکس سبب سے زیانۂ جا ہلیت میں اپنے مخالفوں پر غالب ہوتے تنے انہوں نے عرض کیاحضور ہم تو کسی پر غالب نہیں ہوتے تنے فر مایانہیں تم غالب ہوتے تنے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم ا کھٹے ہو کر دشمن سے لڑتے تھے اور کسی برظلم میں پیشدستی نہ کرتے تھے حضور نے فر مایاتم نے بچ کہااور پھرحضور نے بی حرث کا قیس بن حقیین کوامیرمقرر کیااورشوال کے آخریا ذیقعد کے شروع میں ان لوگوں کورخصت فر مایا۔ اور ان لوگوں کے اپنی قوم میں پہنچنے کے جا رمہینہ بعد حضور نے انتقال قر مایا اور حضور نے ان کے روانہ ہونے کے بعد عمر و بن حزم صحائی کوان کے پاس روانہ فر مایا تھ تا کہ ان کوقر آ ن **اوراحکام اسلام کی تعلیم دیں اورز کو 5 وصول کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کریں ۔ اورایک وصیت نا م**هشتمل برنصائح وا حکا مات لکھ کران کو دیا تھا جس کامضمون ہیہے۔ سرت ابن بشام ک صدیوم

ہم القدالرحمٰن الرحيم ليه بيان ہے خدا اور اس كے رسول كى طرف سے اے ايمان والواہے عہدوں كو بورا کرویہ عہد نامہ ہے محمد نبی رسول خدا کی طرف ہے عمر وین حزم کے واسطے جبکہ اس کویمن کی طرف روانہ کیا ہر کام میں اس کوخدا کا تقوی اورخوف لا زم ہے ہیں بے شک خداان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقوی کرتے ہیں اور جوا حسان کرنے والے ہیں اور میں اس کو بیٹکم دیتا ہوں۔ کہلوگوں ہے اسی قندر مال وصول کرے جس کا خدا نے تھنم فر مایا ہے۔اورلوگوں کو بھلائی کی بشارت دے اور بھلائی کا تھم کرے اور قر آن اور احکام دین کی تعلیم کرے اور اس بات ہے لوگوں کومنع کرے۔ کہ قر آن کو نا یا ک حالت میں کوئی ہاتھ نہ لگائے او دلوگوں کے نفع اور نقصان کی سب با تبس ان کوسمجھائے اور حق بات میں ان کے ساتھ نرمی کرے اور ظلم کے وقت بختی کرے کیونکہ خدا کے نز دیکے ظلم مکروہ ہے اور خدانے اس ہے منع فر مایا ہے چنانچے فر ماتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔اورلوگوں کو جنت کی بثارت دے اور اس کے اعمال سکھائے اورلوگوں کو دین کا عالم بنادے اور حج کے ا حکامات اور فرائض اورسنن ہے ان کومطلع کر دے۔ جج اکبرجج ہے اور حج اصغرعمرہ ہے اور لوگوں کومنع کرے کہ کوئی ایک کیڑے میں جو جھوٹا س ہونماز نہ پڑھے اور اگر بڑا ہو جواجھی طرح سے لیٹ سکے اس میں پڑھ لے اورستر کھول کر بیٹھنے ہے بھی لوگوں کومنع کر ہے اور گدہی میں مردوں کو بالوں کا جوڑا باندھنے ہے بھی منع کر ہے اور جب آپس میں جہالت کی جنگ ہوتو قبائل کو مددیر بلانے ہے لوگوں کومنع کرے اور جاہئے کہ خدا کی طرف یعنی جہاد کے واسطے قبائل کو بلایا جائے نہ کہ آپس کی جنگ کے واسطے اور جو اس بات کو نہ مانے اس سے **لڑو** یبال تک کہ وہ تھم الٰہی کو مان لے اور سب تو حید خدا کے مقر ہو جا نمیں ۔اور جا ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح سے وضو کرنے کا تھم کرے مونہوں کو دھو تیں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک اور سروں پرمسے کریں جیبا کہ خدائے تھم دیا ہے۔

اورنماز کو وفت پر بورے رکوع و بجو د اور خشوع کے ساتھ ا دا کریں ۔ صبح کی نماز اول وقت پڑھیں اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعدا ورعصر کی نماز جبکہ سورج مغرب کی طرف متوجہ ہوا ورمغرب کی نمازغروب کے بعد ستاروں کے نکلنے سے پہلے اورعشا کی نماز رات کے پہلے حصہ میں ادا کریں۔

اور جب جمعہ کی اذان ہوتو نماز کے واسطے تیار ہوکر آجا ئیں اور نماز میں جانے سے پہلے عسل کریں۔ اورلوگوں کو تھم کرو کہ مال غنیمت میں ہے خدا کاخمس جواس نے مسلمانوں پرمقرر کیا ہے نکالیں۔ ہارانی اور نہری ز مین میں سے عشراور جا ہی میں ہے نصف العشر محصول وصول کریں اور دس اونٹوں کی زکو ۃ دو بکریاں اور ہیں کی جاربکریاں وصول کریں اور جاکیس گائیوں میں ہے ایک گائے اور تمیں میں ہے ایک جڈعہ زیا مادہ وصول كريں اور جاليس بكريوں جنگل كى جرنے واليوں ميں سے ايك بكرى وصول كريں ۔ بيضدا كا قريضه ہے جوز كو ة

یں اس نے مومنوں پرمقررکیا ہاور جواس ہے زیادہ دے گااس کے واسطے بہتر ہاور جو یہودی یا نفرانی دین اسلام قبول کرے وہ برحکم میں مسمانوں کی مثل ہاور جو یہودی یا نفرانی این دین پرق تم رہ بہاں ان میں سے ہر بالغ مردادرعورت اور آزادادرغلام پرایک پورا دینار جزید کالازم ہے یااس کی قیمت کے موافق کیٹر ایااورکوئی چیز دے پس اگروہ اس جزید کوادا کرے گاتو وہ ضداور سول کی ذمدواری ہے اور جو یہ جزیدادانہ کرے گائیں وہ ضداور سول اور سب مسلمانوں کا دیمن ہے۔ صلوات الله علی محمد میں والسلام علی فرحمته الله و ہو گاته۔

### رفاعه بن زيد جذا مي كا حاضر ہونا



بہم القد الرحمٰن الرحیم "بیدنا مدمجمد رسول خدا سنی تیزیم کی طرف ہے رفاعہ بن زید کے واسطے ہے مشتمل برایں معنی کہ میں نے ان کوال کی تمام قوم کی طرف بھیجا ہے تا کہ بیان کو خدا ورسول کی طرف بلائیں۔ پس جوال کی وقوت کو قبول کر کے مسلمان ہوگا وہ خدا ورسول کے گروہ میں ہے اور جوا نکار کرے گا اس کو دوم بیند کی مہلت ہے۔ پھر جب دفاعدا پنی قوم میں بہنچ سری قوم ان کی مسلمان ہوگئی۔ اور سب نے مقام جرق الرجلہ ، میں اپنی بودو ہاش اختیار کی۔

#### وفد ہمدان کی حاضری

جب حضورغز و ہُ تبوک ہے واپس تشریف لائے ہیں ہمدان کا وفد خدمت ہیں حاضر ہوا۔ جس میں یہ لوگ رؤساء قوم تھے مالک بن نمط اور ابوٹو رکینی ذوالمشحا راد ۔ مالک بن ایفع ۔

مالک خارفی وغیرہم اور بیلوگ صبری چاوریں اور عدنی شامے باندھے ہوئے بزے اوب اور جوش سے چلے تھے جب حضور بحدان خدمت عالی میں حاضر ہیں خدا کے معاملہ میں کسی کی طرمت کا فکر نہیں کرتے برے بہدر ہیں خدا ورسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بت پرتی چھوڑ دی ہے عہد کے بیلوگ بڑے کے ہیں بھی ان کا بیان شکستہ نہیں ہو سکتا ۔ پس حضور نے بیٹ جہدنا مداکھ کران کوعنایت کیا۔

بہم القد الزمن الرحيم طير عبد نامه ہے محمد رسول خدا اللي تيز نم کی طرف ہے واسطے مخلاف خارف اور اہل جن ب البضب اور جن الرمل کے اور ذی المشعار ان کے قافلہ سالا راور مالک بن تمط کے اور جن لوگوں۔ نے ان کی قوم میں ہے اسلام قبول کیا ہے اس بات پر کہ بیلوگ جس جگدر ہے ہیں وہاں کی زمین ان کی ہے جب تک بینماز کو قائم کریں اور زکو قادیں اس زمین کی پیداوار بیا کھا کیں۔ اور اپنے جانوروں کو جرا کمیں ان کے واسطے اس بات پر خدا کا عہداور اس کے رسول کا ذمہ ہے اور مہاجرین اور انصار اس عہد نامہ کے گواہ ہیں۔

# دونوں كذابوں يعنى مسلمة في اوراسو يعنسى كابيان

ابن انتحق کہتے ہیں حضور کے زمانہ ہیں جن دوشخصوں نے نبوت کا حجوثا دعوی کیا تھا ایک مسیلمہ بن حبیب نے بمامہ میں بنی حنیفہ کے اندراور دوس سے اسود بن کعب عنسی نے صنعاء یمن میں۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں میں نے ایک روز حضورے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرہ بیا ہے لوگو! میں شب قد رکود یکھا اور پھر میں اس کو بھول گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں جھے کو وہ ہرے معلوم ہوئے ہیں میں نے ان پر پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ پس میں نے اس کی تعبیر سدلی ہے کہ اس سے بیدونوں کذاب مراد ہیں ایک یمن والا اور دوسرا بمامہ والا۔

ابو ہر رہے گئتے ہیں ہیں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ تمیں و جال پیدا ہوں گےاور ہرایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

## حضورت ينظم كامما لك مفتوحهُ اسلام مين حكام اوراعمال كوروانه فرمانا



اور عدی بن حاتم طائی کو بن طاور بنی اسد پر حاتم بنایا۔ اور ما لک بن نوبر و بر بوٹی کو بنی خظلہ کی تخصیل پر بھیجا اور بنی سعد کی تخصیل کے واسطے دوشخص روانہ کئے ایک طرف زبر قان بن بدر اور دوسری طرف قیس بن عاصم ۔ اور ملا ربن حضر می کوحضور بحرین پر بھیج کچھے تھے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو قاور جزیبے تھے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو قاور جزیبے تھے۔ اور حضر سے بھی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو قاور جزیبے تیم کے ایک میں ابی طالب کو اہل ہمیجا۔



## مسيمه كذاب كاحضوركي خدمت ميس خط بهيجناا ورحضور كاجواب



مسینجد نے اس مضمون کا خط حضور کو بھیجا ہے نامہ ہے مسیلمہ دسول خدا کی طرف سے مجمد دسول خدا کوسلام علیک اما بعد میں تنہ بار انبوت میں شریک کیا گیا بوں للبذا نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے گرقریش حدسے بڑھتے ہیں۔ بیخط لے کرمسیلمہ کے دوقا صد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس خط کو پڑھ کرفر مایا کہتم دونوں کیا کہتے ہیں جواس نے بعنی مسیمہ نے کہا ہے حضور نے فرمایا اگر قاصد کے قبل کرنے کا قاعدہ ہوتا تو ضرور میں تم دونوں کو آل کراتا بھرمسیلمہ کو بیر جواب کھا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیہ نامہ ہے محمد رسول خدا کی طرف ہے مسیلمہ کذاب کوسلام ہے اس پرجس نے ہدایت کی پیروی کی۔اما بعد زمین خدا کی جس کو وہ جا ہتا ہے اپنے بندوں میں سے عنایت کرتا ہے اور عاقبت پر ہیزگاروں کے واسطے ہے۔ بیواقعہ شاہ ھے آخر کا ہے۔



#### حجة الوداع كابيان



ابن اسلحق کہتے ہیں جب ذیق تعد کا مہینہ آیا حضور نے حج کا ارادہ کیا اورلوگوں کو تیاری کے واسطے تھم دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے پچیسویں ذیق تعد کو حج کے واسطے سفر کیا اور مدینہ ہیں ابو دجانہ ساعدی اور بقول بعض سباع بن عرفط غفاری کو حاکم مقرر فرمایا۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مقام شرف میں پنچے تو حضور نے تھم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہووہ عمرہ کا حرام باندھ لے اور بہیں مجھ کوایام آگئے۔ پس حضور میرے پاس آئے اور میں رور ہی تھی۔ اور انہوں نے کہا اے عائشہ کیا ہوائم کوایام آگئے۔ میں نے کہا ہاں ۔ فرماتی ہیں اس وقت میں ہیکہتی تھی کہ کاش میں اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔ سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔

حضور نے کہداییا نہ کہوجو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا فقظ ہیت اللہ کا طواف نہ کرنا ہے۔ ہیں جب الوگ مکہ میں آئے تو جنہوں نے عمر و کا احرم باند ھا تھا سب حلال ہو گئے اور حضور کی عورتوں نے بھی عمر وہ ی بیا تھا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا ۔ تو بہت ساگا کیں کا گوشت میر ہے گھر میں آیا میں نے دریافت کیا ہے کیسا ہے۔ لانے والے نے کہا حضور نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے ذرج کی ہے پھر جب لیلۃ انصبہ نوئی حضور نے میں کے میں ایس مقام تعیم سے عمر و کرانے کے واسطے بھیجا اس عمر و کے بدرہ میں میرے بعد ہیں

جو مجھ ہے فوت ہو گیا تھا۔

حضرت هفسه بنت عمر بن خطاب کہتی میں حضور نے اپنی عورتوں کو عمرہ کر کے حلال ہونے کا تکم ویا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کیوں نہیں حلال ہوتے ہیں۔فرمایا بیس قربانی اپنے ساتھ لایا ہوں۔اس کو ذرج کر کے حلال ہوں گا۔

# حضرت علی کا یمن ہے آتے ہوئے حضور سے جج میں ملنا

ابن انحق کہتے ہیں حضرت علی وحضور نے نجران کی طرف بھیج تھ وہاں ہے واپس آتے ہیں حضرت علی ملہ ہیں آئے حضور نج کے واسطے پہلے ہے آئے ہوئے تھے حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فی طمہ کے پاس گئے۔ ان کودیکھا تو وہ حلال ہو گئے تھیں۔ حضرت ملی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبز ادی تم ابھی ہے حلال ہو گئے ہے ۔ ان کودیکھا تو وہ حلال ہو گئے پھر حضرت علی ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں حضور نے ہم کوعمرہ کا تھا ہم عمرہ کر کے حلال ہو گئے پھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جنب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے ہے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا تم جا کر طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہوجاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں نے بیشت کی طواف کر واور جیسے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حلال ہوجاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا تحضور میں ہے بین حضور نے اپنی تھی ۔ کہ القد میں وہ احرام با ندھتا ہوں۔ جو تیر ہے نبی اور تیرے بندہ اور رسول محمر مصطفی من تین ہے باندھا ہے حضور نے فرمایا تم بہارے باس قربانی بھی ہے حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ بس حضور نے اپنی قربانی میں ان کوشر کیک کیا۔ اور بیائی احرام کے ساتھ در ہورکے ساتھ حلال ہوئے اور حضور نے ان کی ورنوں کی طرف ہوئی ورنوں کی طرف ہے قربانی کی۔

یزید بن رکانہ کہتے ہیں جب حضرت علی حضورے ملنے کے واسطے مکہ بیں آئے تو لشکر کو ہیجھے چھوڑ آئے
سے اورا کی شخص کو اس پر حاکم مقرر کیا تھا اس شخص نے تو شد خانہ ہیں سے ایک ایک کپڑ انفیس نکال کر میار ب
دیکر میں تقسیم کر دیا کہ اس کو اور دھلو۔ جب بیاشکر اس صورت سے مکہ کے قریب پہنچ حضرت علی ملنے کے واسطے
تشریف لائے اوران کپڑ ول کو و کھے کر اس شخص ہے جس کو حاکم کیا تھا ہو چھا کہ یہ کیا ہیں نے کہا ہیں نے
تشریف لائے اوران کپڑ ول کو و کھے کر اس شخص ہے جس کو حاکم کیا تھا ہو چھا کہ یہ کیا ہوت ہو اس نے کہا ہیں نے
میکر نے اس واسطے تقسیم کے ہیں تا کہ بیلشکر لوگوں میں اپنی عزت خاہر کرے حضرت ملی نے فر مایا تجھ کو فرا ابی ہو
جلد یہ کپڑ نے ان لوگوں سے لے کر تو شد میں حضور کے پاس جبنچنے سے پہلے داخل کر چنا نچہ وہ کپڑ سے سار لے شکر
سے لے کر داخل کے گئے ۔ انشور کے لوگوں خدا کے معاملہ میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کر فی لا کتی نہیں ہے۔
میں معاملہ میں بہت مضبوط ہے اس کی شکایت کر فی لا کتی نہیں ہے۔
این ایک تی کہتے ہیں پھر حضور نے جم کیا اور لوگوں کو منا سک جج یعنی تج کے طریقے اور قاعد سے بتلا ہے
این ایک کہتے ہیں پھر حضور نے جم کیا اور لوگوں کو منا سک جج یعنی تج کے طریقے اور قاعد سے بتلا ہے

پھر حضور نے ایک طویل خطبہ پڑیا اور بہت ہے احکامات است کے واسطے بیان فرمائے چنانچے حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگومیری بات غور سے سنوشا بدآیندہ میں تم سے اس جگہ بھی ملاقات نہ کروں اے لوگو تمہارے خون اور تمہارے والوگومیری بات کو دردگار سے جا موشل اور تمہارے مال تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ یہاں تک اپنے پر وردگار سے جا موشل تمہارے اس دن کی حرمت کے اور اس مہینہ کی حرمت کے۔

اور بیشکتم اپ پر وردگار کے حضور میں حاضر ہو گے۔اور وہ تم ہے تمبارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں سب با تیمی تم کو بتا چکا ہوں۔ پس جس شخص کے بیس سی کی امانت ہووہ اس کی امانت اوا کر دے۔اور کوئی شخص اپنے قرض دار ہے بجزراس المال کے سود نہ لے کیونکہ سود خارج کر دیا گیا ہے۔اور خدانے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور عبس بن عبد المطلب کا سود بھی خارج ہے اور جس قدر خون زمانہ جا جلیت کے متصب خارج میں اور سب سے پہلے جوخون زمانہ جا جلیت کا میں خارج کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا ہے۔ حمل کو بی بندیل سے جا جلیت کے خون معاف کرنے میں میں ابتدا کرتا ہوں۔

اورا ہے لوگواس تنہا رے ملک میں شیطان اپنی پرستش کئے جانے سے ناامید ہو گیا ہے لینیٰ ملک عرب میں بھی اس کی پرستش نہ ہو گی تگر ہاں اور چھوٹی جچوٹی با توں پر وہ راضی ہو گیا ہے جن کوتم بڑے گنا ہوں میں شار نہ کروگے ۔ پستم کواینے وین کی شیطان ہے حف ظت لازم ہے۔

اے لوگونسکی کی ہدعت جو کفاروں نے ایجا دکتھی بیہ کفر کی زیادتی میں شار ہے بینی حرام مہینوں کو حلال کے بدلہ میں حلال مہینوں کوحرام کرلین خدانے ہمیشہ ہے بارہ مہینے رکھے ہیں۔ جن میں سے جارہیں۔ تین پے در پے بینی ذیقعد ذی الجے اورمحرم اورایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اورا ہے لوگوتم ہورتوں پرحق ہے اورتم ہاری عورتوں کا بھی تم پرحق ہے تم ہارا عورتوں پریدتی ہے کہ وہ کسی ہے کہ وہ کسی ہے کہ ان وہ کسی ہے کہ ان کا کہ کا نانہ کرائیں اور کوئی گخش ہوت نعا ہرانہ کریں ۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تم کو تھم دیا ہے کہ تم ان کوا ہے ہے ہو اسلاؤ ۔ اور ایسی مار مار وجوزی وہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھراگر وہ ان باتوں سے باز آجا کیں ۔ تو ان کا کھانا کیڑ احسب حیثیت تم ہارے و مدیس ہے۔

اے لوگوعورتوں کے ساتھ بھلائی کرووہ تمہاری مددگار میں اورا پنے واسطے پھھانتیار نہیں رکھتی میں۔
اورتم نے ان کو خدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے۔ بہ ساتھ اور تم نے ان احکام کوخوب سمجھواور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کوتم مضبوط پکڑے رہوگے ۔ تو بمجھی گمراہ نہ ہوگے کتاب القداوراس کے نبی کی سنت۔

ا ہے لوگومیری ان باتوں کوسنواور خوب سمجھ لواور جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان

ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

پی مسلمان کے مال میں سے دوسر ہے مسلمان کوکوئی چیز لینی حل لنہیں ہے سوااس چیز کے جووہ اپنی خور انہیں ہے سوااس چیز کے جووہ اپنی خور ن ہے بخش دے۔ پس تم ایک دوسر سے پرظلم نہ کرنا پھر آپ نے فر مایا اے اللہ کیا بیل نے تیرے احکامات بندول کو پہنچا دے۔ سب حاضرین نے عرض کیا حضور ہاں بیشک آپ نے احکامات البی ہم کو پہنچا دے حضور نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہوجا۔

ابن اتحق کہتے ہیں مقام عرفات میں حضور خطبہ پڑھ رہے ہے اور ربعہ بن امیہ بن خف آپ کے پاس کھڑے ہے تھے آپ ان سے فرماتے ہے۔ کہتم لوگوں سے کبو کدا ہے لوگوں ہول خدا فرماتے ہیں تم جانے ہو کہ یہ کہ یہ کون مبینہ ہے ربعہ لوگوں سے کہتے ہوگوں سے کہتے ہوگاں سے کہتے ہوگاں ہے۔ کہ ان سے کہدوہ کہ بیشک خدا نے تمہار سے فون اور تمہار سے مال آپس میں حرام کروے ہیں جب تک کہتم اپنے رب سے موشل اس مہینہ کی حرصت کے بھر حضور ربعہ سے فرماتے کہ لوگوں سے کہو۔ اے لوگوار سول خدا فرماتے ہیں تم جانے ہو یہ کونیا شر ہے ربعہ لوگوں میں آواز دیتے لوگ کہتے بیشہر بددالحرام ہے۔ حضور ربعہ سے فرمات کہ اس کہ دوکہ خدا نے تمہار سے خون اور تمہار سے مال تمہار سے کہدوہ کہ خدا نے تمہار سے خون اور تمہار سے مال تات کرو مثل اس شہر کی حرمت کے۔

پھر حضور ربیعہ سے فرہ نے کہ کہہ دوا ہے لوگورسول خدا فرہاتے ہیں تم بائنے ہو کہ بیہ کونسا دن ہے رہیمہ لوگوں ہے کہ لیے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہد دوا ہے لوگو خدا نے کہ کہتے لوگ جواب ویتے کہ بیہ حج اکبر کا روز ہے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہد دوا ہے لوگو خدا نے تمہارے مال اور خون تمہارے آپ میں حرام کئے ہیں یہال تک کہتم اپنے پروردگار سے مومثل اس دن ق

عمروبن خارجہ کہتے ہیں جھے کو عمّا ب بن اسید نے کسی ضرورت کے واسطے حضور کی خدمت میں جھیجہ تھ۔
میں جب حضور کے پی س آیا۔ آپ مقام عمر فات میں سائڈنی پرسوار کھڑے ہے ہیں عمّا ب کا پیغام پہنچا کر وہیں آپ کی سائڈنی کے پاس کھڑا ہوگی۔ اسی طرح کہ اس کی مبدر میرے سرکے اوپرتھی۔ پس میں نے سنا آپ فو ، رہے ہے ۔ اے لوگوالقد تقالی نے ہم حق دار کواس کا حق پہنچا دیا جذا وارث کے واسطے وصیت جا نز نہیں ہے اور زنا کی اولا دعورت کو ملے گی اور زانی کے واسطے پھر ہیں اور جو خض دوسرے کے نسب میں مطرع کیا کسی کا آزاد فیلام اپنے آتھ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف اپنے تئین منسوب کرے گا اس پر خدا کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور خدااس کا وکی نیک کا مقبول نے فرمائے گا۔

ا بن اتحق کہتے ہیں جب مرف ہے کہ زیرآ پ کھڑے ہوئے فرمایا میس را پہاڑ موقف ہے۔اور پھر

مزدلفہ میں پہنچ کرفر مایا سارا مزدلفہ موقف ہے پھرمنیٰ میں فر ، یا سارا منی قربانی کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح حضور نے سارے جج کے احکامات لوگوں کو بتلائے کنگریوں کا مارنا اور تعبہ کا طواف کرنا اور جج میں جو با تیں جائز میں اور تا جائز میں سبب ہے کہتے ہیں اور ججۃ الوداع اس سبب ہے کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ایس کے بعد جج نہیں کیا۔

# حضور منا نتیج کا اسامه بن زید کوملک فلسطین کی طرف روانه فر ما نا

ابن ایخق کہتے ہیں اس جج ہے واپس آ کر حضور ذی الجج کا باقی مبیندا ورمحرم اور صفر مدینہ میں رہے بھر آپ نے مسلمانوں کا ایک گئکر جمع کر کے اسامہ بن زید کو اس کا سر دار کیا اور فلسطین کے ملک ہے شہر بلقار کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔اس گئکر میں مہاجرین اقلین کثرت ہے ہتھے۔

# حضور کے ایلجیوں کامختلف بادشاہوں کے پاس جانا

ابن اکن کہتے ہیں حضور نے اپنے صحابہ کو نا ہے و ہے کر مختلف باوشا ہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے کو معتبر روایت کینچی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کرایک روزحضور نے صحابہ سے فر مایا ہے کدا ہے لوگواللہ تعالیٰ نے جھے کو تمام عالم کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پس تم میرے او پر ایسا اختلاف نہ کر تا جیسا حواریوں نے بیٹی بن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حواریوں نے بیٹی بایٹ ایسا اختلاف نہ کریا جیسا حواریوں نے بیٹی بن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حواریوں نے بیٹی بیٹ اس کی طرف بایا تھا۔ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں لیعنی بادشاہوں کی طرف اپنی بنا کر بھیجنے کے واسطے پس جن اوگوں کو بیسی عیائے نے قریب کے منگوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے ۔ اور وہاں جا تا ان کو بھیجا تھا وہ ست ہو گئے ۔ اور وہاں جا تا ان کو بیٹی میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے ۔ اور وہاں جا تا ان کو اور ور ور در از منگوں میں بھیجا تھا وہ ست ہو گئے ۔ اور وہاں جا تا ان کو تر یہ نے کہا تھی عیائے نے ان کو فروں کی خدا ہے شکایت کی خدا و ند تعالی نے ان کی زبانیں اس ملک کی کر دیں۔ جس کی طرف بیسی عیائے نے بھیجا تھا اور اسی زبان میں بولگ ہولئے گئے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے نامے لکھ کر اپنے اصحاب کوعنایت کئے۔ اور ان کو ہا دشا ہوں کے پاس روانہ کیا۔ چنا نچید دید ہن خدیفہ کلبی کو قیصر ہا دشاہ روم کے پاس اور عبداللہ بن حذا فیہ سہی کو کسری ہا دشاہ فارس کے پاس روانہ کیا۔ اور عمر و بن امیضم کی کو نجا تی ہا دشاہ جش کی طرف اور حاطب بن ابی ہلتعہ کو مقوتس ہا دش ہ مصر کے پاس اور عمر و بن عاص سمی کو جیفر اور عیا ذ جلندی کے دونو ل جیٹوں کی طرف بھیجا بید ونول قوم اذ و سے ملان کے باس اور عمر و بن عاص سمی کو جیفر اور عیا ذ جلندی کے دونو ل جیٹوں کی طرف بھیجا بید ونول قوم اذ و سے ملان کے بادش ہوں کے پاس بھیجا

اور علار بن حضر می کومنذ ربن سا دی عبدی با دشاہ بحرین کے پاس روانہ فر مایا۔ اور شجاع بن وہب اسدی کو حرث بن ابی شمر غسانی با دشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں شجاع بن وہب کوحضور نے جبلہ بن ایہم غسانی کی طرف اور مہاجر بن امیہ بخزومی کو حرث بن عبد کلال ممیری کی طرف روانہ فر مایا۔

ابن ایخق کہتے ہیں مجھ سے یزید بن الی صبیب مصری نے بیان کیا کہ ان کوا بیک کتاب ہی جس میں حضور کے بادشاہان روئے زمین کی طرف البجیوں کے روانہ فرمانے کا ذکر تھا اور جس طرح کہ او پر لکھا گیا ہے سب اس کتاب میں مندرج تھا۔ یزید کہتے ہیں وہ کتاب میں نے ابن شہاب زہری کو بھیج دی۔ انہوں نے اس کو پڑھ کرسب حال معلوم کیا جیسا کہ او پر لکھا گیا ہے۔

ابن استحق کہتے ہیں عیسی عیسی عیسی کے اپنے حواریوں کوز مین کے مختلف مم لک میں تبلیغ اسلام کرنے کے واسطے بھیجا تھا۔ اوران حواریوں کے ساتھ اول بھی تھے چنا نچہ بطری حواری کوجس کے ساتھ بولس بھی تھا ملک رومیہ اوراندرائس کی طرف روانہ کیا۔ بولس حواریوں میں سے نبیس تھا بلکہ بیا تباع میں سے تھا۔ اور منتا حواری کواس ملک میں بھیجا جہاں کے لوگ آ ومیوں کو کھالیتے ہیں اور تو ماس کو ملک بابل اور قبیلیس کوافریقہ کے شہر قرطا جنہ اور کھا جنہ اور ایتھو ہیں کواروشام کی طرف جو ملک ایلیا ، کاایک شہر بیت المقدس کے باس ہے روانہ کیا۔ اور ابن شمالی کو ملک جبز میں بھیجا اور بھی کو ہر ہر میں ملک ایلیا ، کاایک شہر بیت المقدس کے باس ہے روانہ کیا۔ اور ابن شمالی کو ملک جبز میں بھیجا اور بھی کو ہر ہر میں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں کو ہر ہر میں اور یہوں کی جگہ مقرر کردیا گیا تھا۔

# كلغزوات كااجمالي بيان

بجرعمر ة الاقضاء بجرغز وهُ فتح كمه .. بجرغز و وُحنين \_ بجرغز و وُ صائف بجرغز و وُ تبوك \_

ان سب غزووں میں ہے کل نوغزوات میں جنگ ہوئی۔ ① بدراور ② احداور ③ دندق اور ④ قریظہ اور ⑤ مصطفق اور ⑥ خیبراور ⑦ فتح مکہ اور ⑧ حنین اور ⑨ طائف میں۔

# ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور نے روانہ فرمائے

سب چھونے اور بڑے اڑتمیں گئکر حضور نے مختف جوانب کی طرف روانہ فرمائے ۔ جن کی تفصیل میہ ہے۔ عبیدہ بن حرث کا گئکر ثنیہ فرکی المروہ کی طرف ۔ اور حضرت جمزہ کا کشکر ساحل بحرکی طرف اور بعض لوگ حفرت جمزہ کے کشکر کی روائلی مبیدہ کے گئر وہ مقام خرار حضرت جمزہ کے کشکر کی روائلی مبیدہ کے گئر وہ مقام خرار بیس بان سرتے ہیں۔ پھر سعد بن ابی وقاص کا غزوہ مقام خرار بیس ۔ اور عبداللہ بن جحش کا غزوہ ہو تخلہ بیس اور زید بن حارثہ کا غزوہ مقام قردہ بیس اور مجد بن مسلمہ کا غزوہ کعب بن اشرف یہودی سے اور مرشد بن ابی مرشد غنوی کا غزوہ ہر جنج بیس اور منذر بن عمرو کا غزوہ ہیں ۔ اور حضرت علی بن ابی الوعبیدہ بن جراح کا غزوہ مجارت کی بن ابی مرشد غنوی کا غزوہ بین خطاب کا غزوہ بی عامر سے ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ بیمن میں ۔ اور منذر بن عبد الترکبی کا غزوہ بی ملوت ہے۔

# عالب بن عبدالتدليثي كابني ملوح پر جبادكرنا

جندب بن مکیٹ جبنی کہتے ہیں حضور نے ایک چھوٹالشکر مالب بن عبدالتہ کلبی کی سرکردگی ہیں بی ملوح کی طرف جومق م کدید ہیں رہتے تھے روانہ کیا۔ اور تھم دیا کہ اان پر جباد کرتا۔ جندب کہتے ہیں ہیں اس شکر ہیں تھا۔ پس ہم لوگ روانہ ہوئے بیباں تک کہ جب ہم مقام کدید کے قریب پہنچ حرث بن ما مک یعنی ابن البرص و اللیثی ہم کو طا۔ ہم نے اس کو گرفتار کرلیا اس نے کہا ہیں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت ہیں جاتا تھا۔ ہم نے اس کو گرفتار کرلیا اس نے کہا ہیں تو اسلام قبول کر کے حضور کی خدمت ہیں جاتا تھا۔ ہم ناحق بھی گو گرفتار کیا۔ ہم نے کہ اگر تم مسمان ہواور حضور کے پاس جاتے ہو پس تم کو ایک رات بھارے پاس مرہ نے کہا گرفتار کیا۔ ہم نے کہا گرفتار کیا۔ ہم نے اس کی مشیس باندھ کر ایک سیا ہی کے حوالہ کیا اور اس کو تا کید کر دہنے ہے کچھ نقصان نہ پہنچ گا۔ اور پھر ہم نے اس کی مشیس باندھ کر ایک سیا ہی کے حوالہ کیا اور اس کو تا کید کر دہ تھا ہے ۔ مقام کدید میں پہنچ ۔ پس ہم جنگل کے ایک تنارہ میں اترے ہوئے تھے۔

جندب کہنے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھ کوشکر کی نگیداشت اور دیمن کی خبر کے واسطے بھیجا۔ میں ایک بلند ٹیلہ پر جڑھ گیا۔ کیونکہ اس میلہ پر سے بن موح کے تن م مکانات خوب نظر آتے تھے۔ میں نے ویکھا کہ ایک شخص اپنے مکان سے باہر نکلا اور اپنی بیوی سے اس نے کہا مجھ کوسا منے ٹیلہ پر پجھ سیابی نظر آتی ہے بہے کسی وفت میں نے نہیں دیکھی تق اپنے برتنوں کو دیکھے کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے۔اس نے سب چیز وں کو ویکھااور کہانہیں کوئی چیز گمنہیں ہوئی ہےمرد نے کہامیری کمان اور دو تیر مجھ کو دے عورت نے اس کو د ئے۔

اوراس نے ایک تیرمیرے پہلو پر مارامیں نے اس کو نکال کراہیے یاس ر کھلیا۔اور دہاں ہے حرکت نہ کی۔ پھردوسرا تیراس نے میرے شانہ پر مارا میں نے اس کو بھی نکال کرر کھ لیا۔اس نے اپنی بیوی ہے کہاا گر ہیہ کوئی آ دمی ہوتا تو ضرور حرکت کرتا میرے دو تیراس کو لگے اور اس نے حرکت تک نہیں کی معلوم ہوتا ہے بیکوئی چیز نہیں ہے سے کوتو جا کرمیر ہے تیرا ٹھا یا ئیو۔اور پھر پیخص اینے گھر کے اندر چلا گیا۔

جندب کہتے ہیں رات کو ہم نے ان او گول ہے کچھنہیں کہا جین سے بیسوتے رہے جب سحر کا وقت ہوا۔ ہم نے ان پرحملہ کیا اور خوب قتل و غارت کر کے تمام مال واسب ب اور بہ نوران کے لوٹ کر ہم روانہ ہوئے پھر ہمارے تعاقب میں بہلوگ بھی جمع ہوکر آئے۔

جب ریب ہم سے قریب ہنچے تو ہمارے ان کے درمیان میں ایک جنگل تھ ہم اس کے پر لے کنارہ پر تھے اور بیاور لے کنارہ پر پہنچے تھے۔ کہ خدا جانے کہاں ہے اس جنگل میں اس زور کی یانی کی ایک روآئی کہ وہ لوگ اس ہے عبور کر تے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ہم کھڑ ہے ہو کران کی مجبوری اور پریث نی کا تماشہ و یکھنے لگے۔ پھر ہم نے ان کے سب ج نو رول کوا کٹھا کر کے آ گے کو ہکا یا۔اور بہت جلد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ لوگ بیجارے و میں رو کے کنار ہ پر کھڑے رہ گئے ۔ اوراس غز وہ میں مسلمانوں کا شعار رات کے وقت امت امت تھا۔



## اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور نے روانہ فر مائے

حضرت می بی عبداللہ بن سعداہل فدک ہر جہاد کرئے تشریف نے گئے۔اور ابوعو جا مہلمی نے بی سلیم یر جہاد کیا اور بیاوران کے سب ساتھی شہید ہوئے۔اور عکا شد بن محصن نے غمر و پر جہا د کیا۔اور ابوسلمہ بن عبدا باسد نے نجد کی طرف بنی اسد ہے ایک چشمہ پر جس کا نام قطن تھا جنگ کی اور و ہیں مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔اور محمد منافیقی مسلمہ حارقی نے مقام قرط ، میں ہوازن سے جنگ کی اور بشیر بن سعد بن مرہ نے فدک پر جہاد کیا اور بشیرین سعد ہی نے نتیبر کی ایک جانب جہاد کیا اور زیدین حارثہ نے مقام جموم میں جو بی سلیم کا ملک ہے جہاد کیا۔اورزید بن حارثہ بی نے جذام پر ملک حشین میں جہاد کیا۔





زیدین حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کا بیان

ین زید جذا می جب حضور تخایخ نم کی خدمت ہے اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ تو قوم کے نام حضور کا خط بھی ال نے تھے۔ جس میں حضور نے ان لوگوں کوا سلام کی دعوت کی تھی۔ پس ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر تھوڑا ہی جی حصر گذرا تھا۔ کہ دجیہ بین خلیفہ کلی ملک شام ہے واپس ہوتے ہوئے اس طرف گذرے ۔ اور دجیہ قیصر روم کے پاس حضور کا نامہ لے کر گئے تھے اور پھھ مال تجارت بھی ان کے پاس تھا۔ جب یہاں پنچے ۔ تو ایک وادی میں جس کا وادی شنار نام تھا تھم ہے۔ ہید بن عوص اور اس کے بیٹے عوص بن بنید نے ان کا مال لوٹ لیا اور یہ میں جس کا وادی شنار نام تھا تھم ہے۔ ہیڈ بن عوص اور اس کے بیٹے عوص بن بنید ھیں رہتے تھے جو جذام کی ایک شاخ ہے۔ یے خبر بن خبیب یعنی رفاعہ بن زید کے لوگوں کو پہنچی یہ بنید اور اس کے جٹے کو گئی رفاعہ بن زید کے لوگوں کو پہنچی یہ بنید اور اس کے جٹے کر قامی بن کی کی مار اور جب بیہ تیران کے گھٹے میں لگا۔ تو کہنے لگا کہ اس تیرکوا بن لینی کی طرف سے لے لیمنی نعم ن کی ماں کا نام تھا۔ اور حس ن بن مذہبی و حیہ کا صحبت یا فتہ تھا اور دجیہ نے اس کو سور ق فی تحریکھائی تھی غرض کہ رفاعہ بن زید کے لوگوں نے وجے کبی کا سارا مال ان سے لے کر وجیہ کے حوالہ کیا اور دجیہ حضور کی خدمت میں مار شدوت کا میں راواقعہ عرض کی۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قبل کر دیے کے حوالہ کیا اور دحیہ حضور کی خدمت میں مار شدوت کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شدوت کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شدوت کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شدوت کی درخواست کی حضور نے زید بن حار شدوت کے تور کیا میں دور کیا کہ میں جن اور میں دور ادر کر کے بنی جذام کی طرف روانہ کیا۔

اور جذام کی شاخ غطفان اور وائل اور سلامان اور سعد بن ہدیم کے لوگ جب رفاعہ بن زیدان کے پاس حضور کا نامہ لائے ہیں تو ہیں سب مقد م حرہ رجانا ہیں آگر آباد ہوگئے تھے۔ اور رفاعہ بن زید کراع رہیا ہیں تھے زید کے شکر کی ان کو بالکل فہر نہ تھی اور بن خبیب کے چندلوگ ان کے ساتھ تھے۔ اور باقی وادی مدان میں تھے حرہ کے شرقی کنارہ پر جہاں چشمہ جاری ہے اور اولاح کی طرف نے زید کے لشکر نے آگر سقام ماتفن میں حرہ کی طرف سے تملہ کیا اور بنیہ اور اس کے بیٹے اور بنی اضف کے دوآ دمی اور دو بنی تصیف کے توال کر کے تمام مال واسباب ان کا جمع کیا اور قیدی بھی گرفتار کئے جب بیوا قعہ بنی خبیب نے سنا سے ارہو کر زید بن حارشہ کے لئکر کی طرف جو خیفاء مدان میں پڑا ہوا تھا روا نہ ہوئے جملے اور ان میں بیلوگ سروار ہو کر زید بن حارث کے بن زید کے گھوڑ نے رعال نام پر سوار تھا اور ابنو نید بن حارث کے بن غروشم رام گھوڑ نے براوار تھا اور انہیں جب بیلوگ زید بن حارث کے بن غروشم رام گھوڑ نے برسوار تھا اور انہیں جب بیلوگ زید بن حارث کے گھوڑ نے رعال نام پرسوار تھا اور ابوزید اور حسان نے بن عمر وشمر تام گھوڑ نے برسوار تھا اور انہیں جلے جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ ہم کو تمباری زبان ورازی سے ڈرلگتا ہے۔ انیف بن ملہ سے کھوڑ نے دونوں آگے بر ھے تھوڑی دور گئے ہوں کے جوانیف بن ملہ کے گھوڑ نے نے بروں سے بیلی کھوڑ نے اپن کی بنوں سے بیلی کی کھوڑ نے کہ کو ترف ان کی باس بینیا تو بنوں نے کہا کہ خرتم آئے تو ہو تر ان وانوں کے بیلی میں توار نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس بینیا تو زیس کھوونی اور دنگا کرنا شروع کیا اور آخر ان دونوں کے بیلی عرف کیا۔ جب انیف ان کے پاس بینیا تو زیس کھوونی اور دنگا کہ خرتم آئے تو ہو تر کیا ور ذنگا کرنا شروع کیا اور آخر ان دونوں کے بیلی میں توار نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس بینیا تو زیس کے بیلی کہ نور گئے کہا کہ خرتم آئے تو ہو تر ان کی بردر گھنا۔ اور سیات ان کے آپس میں قرار پائی کہ حسان بیلی کہ دیر توار کیا کہ خرتم آئے تو ہو تر کیا کیا کہ خرتم آئے تو ہو تر کیا گھوڑ کے تو بردر گئے کو بردر گئے تو ہو تر کیا گور کے بردر کیا کہ دیر کیا کہ دیر کیا کہ کیا کہ تو بردر کیا کہ دیر کیا کہ دیر کیا کہ کیا کہ دیر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ دیر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کو کیا کہ کر کیا کہ کرونوں کے کو کو کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کر کیا کیا کہ کر کیا کہ کرو

مد کے سوا کو کی گفتگونہ کرے۔

راوی کہتا ہے ان وگوں کے آپس میں جا بلیت کے زونہ میں ایک کلمہ رائج قا کہ اس کو میں لوگ مجھتے سے یعنی جب کوئی سی کو کلوار سے مارنا چا ہتا تھا تو کہتا تھ بوری۔اب جو بہلاگ نید کے نشکر کے سامنے آ کے لشکر کے لوگ ان کے پکڑنے کو دوڑ ہے حسان نے ان لوگوں سے کہ جم مسلمان ہیں۔اوراول لشکر سے جو خص ان کی طرف آیا وہ او جم گھوڑ ہے پر سوار تھا ان لوگوں کو شخص لشکر کے اندر لے چلا۔ انیف بن ملہ نے کہا بوری حسان نے کہا خبر دارا کی حرکت نہ کچو پھر جب بہلوگ زید بن حارث کے پاس بہنچ حسان نے کہا جم لوگ مسلمان ہیں زید نے کہا گر مسلمان ہیں مورہ فاتحہ پڑھ کرسنائی زید بن حارث نے اپنے شکر میں اعلان کرا دیا کہ بہلاگ جو آئے ہیں مسلمان ہیں۔کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور ان کی چیزیں لوٹ میں جو جو مسلمان کے پاس جوں وہ واپس ان کو وے دو۔

ابن ایخی کتے بیں قید یوں میں حسان بن ملہ کی بہن جوائی وہر بن عدی کی بیوی تھی وہ بھی موجود تھی زید نے حسان سے کہا کہ تم اپنی بہنول کو تو لے جاتے ہو۔ اور پاؤل کو چھوڑ ویتے ہو۔ بن نصیب میں سے ایک شخص نے ام فزار کو جواب وید کہ یہ لوگ بن ضبیب میں سے ایک شخص نے ام فزار کو جواب وید کہ یہ لوگ بن ضبیب میں ای جادو بیانی سے انہوں نے اپنی بہن کو چھڑ الیا۔ ضبیب میں۔ ان کی جادو بیانی سے انہوں نے اپنی بہن کو چھڑ الیا۔ ایک لشکری نے یہ بات زید بن حارث سے بیان کی زید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کو قید سے چھڑ اکر تھم دیا کہ بیسیں اور عور توں میں جو تمہار سے کہن کو بین میں جو تمہار سے کہن کو تید کے نے اس کو رہ کے سے لوگ آئے تھے کو گوگ زید کے لئکر کو ایسی جو تمہار سے لئے گوگ کی طرف جدھ سے یہاوگ آئے تھے لوگ زید کے لئکر سے واپس چلا آئے اور زید نے اپنے لئکر کواس جنگل کی طرف جدھ سے یہاوگ آئے تھے لڑنے کی ممانعت کردی۔

یاوگ شام کوایے گھر پنچے اور ستو پی کر را توں رات سوار ہوکر رف عد بن زید کے پاس پنچے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں۔ ابوزید بن ممرواور اوشاس بن ممرواور سوید بن زیداور تغلبہ بن ممرواور ہجے بن زیداور برذع بن زیداور مخربہ بن عدی اور انیف بن ملداور حسان بن ملد۔ جب رفاعہ کے پاس بیلوگ پنچے ہیں توضع کا وقت تھا اور رف ہ حرق کی پشت پر ایک کنو کیس کے پاس محرب ہوئے تھے حسان نے جاتے ہی رفاعہ سے کہا۔ کہ تم تو یہاں ہیٹھے ہوئے بکر یوں کا دود و دو و دھور ہے بواور بنی جذام کی عور تیں قید بھی ہو پکیس تم جو نا مدلائے تھے۔ ان کو اس نے دھوکا میں رکھا۔ رفاعہ نے اس ہوئے ۔ اور بیلوگ اس نے دھوکا میں رکھا۔ رفاعہ نے اس ہاتھ کر رفاہ کے سم کوزید کے نشکر نے تل کیا تھا۔ ساتھ لے کر رفاہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں گئی جب مدینہ کے اندرداخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں گئیج جب مدینہ کے اندرداخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں گئیج جب مدینہ کے اندرداخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں گئیج جب مدینہ کے اندرداخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بینچے جب مدینہ کے اندرداخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بینچے جب مدینہ کے اندرداخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں ہوئے جب مدینہ کے اندرداخل ہوئے تو ایک شخص نے ان سے ساتھ دروانہ ہوئے دور تو تو ایک کیا گئی کی تو مدینہ میں ہوئے کیا ہوئی کا دور کی دور کی میں کرونے کی کندروانہ ہوئی کیا گئی کھی کی کی کی کرونے کی کا دور کے دور کی کرونے کو کو کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کیا کرونے ک

کہا کہ تم اپنے اونٹول پرینچے اتر آ و ورندان اونٹول کے ہاتھ کاٹ دئے جائمیں گے بیلوگ اونٹوں ہے اتر کر متحد شریف میں داخل ہوئے حضور نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ہاتھ کے اشار ہ ہے فر مایا کہ آ گے آ جاؤ پھر جب رفاء نے گفتگوشروع کی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول القدیہ لوگ سحر بیان ہیں اور دو تین مرتبہ اس تخف نے یہی کہا تب رفاعہ بن زید نے کہا خدا اس شخص پررحم کرے جواس وقت نبی ہمارے حق میں نہیں کہتا ہے مگر بھلائی کی بات ۔ پھر ر فاعہ نے وہ نامہ جوحضور نے ان کو دیا تھاحضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بیدحضور کا قدیم عہد نامہ ہے جس میں اب نی شکستگی واقع ہوئی حضور نے ایک لڑ کے ہے فر مایا کہ اے لڑے اس کو بلند آ واز ہے پڑھ۔ جب اس نے پڑھا اور حضور نے سنا رفاعہ ہے واقعہ حال دریافت کیا۔ رفاعہ نے سارا قصہ حارثہ کا بیان کیا۔حضور نے تین بار فرمایا کہ جولوگ قبل ہو گئے۔ ان کے بارے میں میں کیا کروں۔رہ عدنے عرض کیا یا رسول اللہ حضور خوب واقف ہیں کہ ہم نہ حضور پر کسی حلال چیز کو حرام کرانا چاہتے ہیں نہ حرام کوحلال کرنا چاہتے ہیں۔ابویزید بن عمر و نے عرض کیایا رسول اللہ جولوگ ہی رے قتل ہوئے وہ میرے اس پیر کے بینچے میں یعنی ہم ان کے خون کا پچھ مطالبہ نہیں کرتے جو زندہ میں وہ ہی ہمارے حوالہ کردئے جائیں۔حضور نے فر مایا ابوزید نے سچ کہااے علی تم ان کے ساتھ جا کران کے سب قید می حچشرا دو۔اوران کا مال بھی دلوا د وحضرت علی نے عرض کیا۔ یا رسول القدزید بن حارثۂ میر اکہانہیں مانتے ۔حضور نے فر مایاتم بیمیری تکوار لے جاؤ کھرحضرت علی نے عرض کیا۔حضورمیرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ تب حضور مخافیظ نے ان کونغلبہ بن عمر و کے اونٹ پر جس کا نام کھال تھا سوار کر کے روا نہ کیا جب بیلوگ مدینہ کے باہر بنکلے تو دیکھا کہ زید بن حارثہ کا ایکی انہیں لوگوں کے اونٹوں میں ہے ایک اونٹ پرسوار جس کا نام شمرتھا چلا آتا ہے۔ان لوگوں نے اس ایکی کواونٹ پر سے اتار کراونٹ اس سے لےلیا۔اس نے کہاا ہے علی بیر کیا بات ہے حضزت علی نے فرہ یا ان کا مال ہے ۔ جنہوں نے لے لیا۔ پھریہ لوگ زید بن حارثہ کے لشکر ہے مقام فیفا ، استحسین میں جا کر ملے اور سارا مال واسباب حضرت علی نے مع قیدیوں کے ان کو دلوا دیا۔ چنانجے اگر کسی عورت کا کپٹر ااپنے کجاوہ کے بینچ بھی باندھ لیا تھا تو اس تک کوبھی تھیوا کر دے دیا۔

ابن آخق کہتے ہیں اب پھر میں غز وات کی تفصیل کی طرف مود کرتا ہوں۔ چِن نچِے زید بن حارثہ بی ایک اورغز وہ میں عراق کی طرف گئے۔

#### زید بن حارثه کابی فزاره ہے جنگ کرنا

یہ جہادزید بن حارثہ نے عراق کے راستہ میں مقام دادی القری پر بنی فزار ہ ہے کیا پہیے اس غزوہ میں زید بن حارثہ کو شکست ہوئی بیخود بھی زخی ہوئے اور بہت ہے ساتھی ان کے مارے سئے جن میں ایک در دبن عمرو بن مداش ہذیلی بھی ہتھے بی بدر کے ایک مخص نے ان کو شہید کیا تھا اور جب زید بن حارشا س جنگ ہے واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بی فزارہ ہے بدلہ نہ لے بول گا فسل نہ کروں گا چنا نچہ جب ان کے زخم اجھے ہو گئے تو حضور نے پھر ان کوشکر دے کر بی فزارہ کی طرف روانہ کیا اور وادی قر کی ہیں زید نے بی فزارہ میں خوب قبل و غارت کیا اور قیس بن مسح لحضری نے مسعدہ بن حکمہ بن مالک بن حذیفہ بن بدر کوقل کیا اور ام قرفہ فاطمہ بنت ربعہ بن بدرقید ہوئی۔ یہائی بردی عمر رسیدہ عورت مالک بن حذیفہ بن بدر کوقل کیا اور ام قرفہ فاطمہ بنت ربعہ بن بدرقید ہوئی۔ یہائی بردی عمر رسیدہ عورت مالک بن حذیفہ بن بدر کے باس تھی اور آیک بیٹی ہی اس کی تھی۔ زید بن حارشہ نے قبس بن سمح کوام قرفہ کے قبل کرنے کا حکم دیا اور قبس نے اس کوقل کیا پھرزید بن حارشہ ام قرفہ کی بیٹی کو لئے کر حضور کی خدمت میں جنچ تو سلمہ نے اس کو کر کھنا طب میں تھی کو سلمہ نے اس کو کر قارت یہ جب حضور کی خدمت میں جنچ تو سلمہ نے اس کو کر فارت بن اب کی ام قرفہ کی بیٹی کو کے کر حضور سے ما مگ لیا حضور نے دے دیا۔ سلمہ نے اس کو اپنے مامول حزن بن اب کو جب کی نذر کر دیا۔ چنا نچ حزن سے اس کے باس عبد الرحمن بن حزن پیدا ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ اس قرفہ اپنی قوم میں ایسی بلند مرتبہ بھی جاتی ۔ کہ اوگ تمنا کرتے تھے کہ ہم کوام قرفہ کی سی عزت نصیب ہو۔



## عبدالله بن رواحه کاغز وه خیبر پر



عبدالقد بن رواحہ نے خیبر پر دوم تبہ تملد کیا ہے جس میں سے ایک جمدوہ ہے جس میں میں بیر بن زرام کو قتل کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ میسر بن زرام نے خیبر میں حضور کی جنگ کے واسطے نظر جمع کرنا شروع کی ۔ حضور نے عبدالقد بن رواحہ کو چندلو گوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجہ۔ جن میں ایک عبدالقد بن انہیں بھی تتجے جب بیصحابہ بسید بن زرام کے پاس آئے تو اس ہے کہا کہ تو حضور کی مخالفت نہ کر۔ ہمار ہے ساتھ چل کر مسلمان ہو جا ہم حضور ہے تجھ کو کبیس کی حکومت دواویں گے۔ اور تیری بن ی عزت ہوگی۔ اس نے منظور کر لیا عبدالقد بن انہیں نے اس کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور یہ یہود یول کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے راستہ میں اس کے دل میں بذی کا ارادہ پیدا ہوا اور صی ہے کے ساتھ آئے ہے جس سے اس کے مراس نے اور اور کو کہا سے جھے گئے گر اس نے ایک گوار عبدالقد بن انہیں کے سر پر مار ہی دی۔ جس سے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر عبدالقد نے ایک گواراس کو ماری کہ اس کے سر پر مار ہی دی۔ جس سے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر عبدالقد نے ایک گواراس کو ماری کہ اس کی سر بی ماری دی خدمت میں آئے تو حضور نے ان کے زخم عبدالقد بن انہیں حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ان کے زخم براپی لوگئی کیا۔ براپی لوٹ کے دو سے نے اس کی سر میں کو رکت سے ان کا زخم بغیر پکنے اور تکلیف و سے کے اچھ ہوگیا۔ براپی لوٹ کے دو سے نے اس کی مرقبی ہوگیا۔ اور ایک خورہ وعبدالقد بن نقیک نے اور افع بن الی الحقیق کے تیل کے واسطے نیبر پر کیا۔



# عبدالله بن انیس کاغز وہ خالد بن سفیان بن نیج کے تل کے واسطے

خالد بن سفیان مقد م نخله یا عرنه میں حضور کے مقابلہ کے واسطے نشکر جمع کر رہا تھا حضور نے عبداللہ بن انبیس کواس کی طرف روانہ فر ، یا اور عبداللہ نے جاتے ہی اس کوئل کیا۔

عبداللہ بن انیس کہتے ہیں حضور نے مجھ کو بلا کرفر مایا۔ کہ میں نے سنا ہے ابن سفیان بن نیج ہزلی میر ہے مقابلہ کے داسطے لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور وہ نخلہ یا عرفہ میں ہے تم جا کراس کونٹل کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے داسطے لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور وہ نخلہ یا عرفہ میں اس کو بہچان لوں۔حضور نے فر مایا جب تم اس کو ویکھو گے تو اس کے بدن میں قشعر میرہ یا دُگے۔

عبدالقد بن انیس کیتے ہیں ہیں اپنی گوار لے کر چا یہاں تک کہ جب خالد کے پاس پہنی تو عصر کاوقت میں اور جوعلامت قشع میں کے اس میں دیکھی۔ پس ہیں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ہیں نے اپنے دل ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس میں دیکھی۔ پس ہیں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ہیں نے اپنے دل ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس میں دیکھی ۔ پس ہیں اس کی طرف چان جا تا تھا۔ اور سرکے اشارہ سے نماز پر ھتا تھا۔ جب ہیں اس کے قریب پہنچ تو اس نے کہا کون ہے ہیں بات کی طرف چان جا تا تھا۔ اور سرکے اشارہ سے نماز پر ھتا تھا۔ جب ہیں اس کے قریب پہنچ تو اس نے کہا کون ہے ہیں نے کہا ہیں ایک گوشش ہیں ہوں اس خبر کوئن کر آیا ہوں کہ تم ان مخص کے واسطے لئکر جمع کر رہ بوخالد نے کہا ہاں میں ای کوشش ہیں ہوں عبداللہ کہتے ہیں ہیں تھوڑی دور اس کے ساتھ چلا اور جب میں قابود کیولیا فور آئیک وار ایسا کیا کہ خالد کے دو عبداللہ کتے ہیں ہیں تھوڑی دور اس کے ساتھ چلا اور جب میں قابود کیولیا فور آئیک وار ایسا کیا کہ خالد کے دو محمور نے در مایا کی مواسے سے مواس کی گرد ہیٹھ کر دو نے گیس ۔ ہیں جس جس جس وقت حضور نے فر مایا چی گہتے ہواور پھر حضور نے فر مایا ہی ہوگا۔ پنے ساتھ اپنے گھر میں لائے اور ایک عصا بھر کو کوئن ہے کہا حضور نے مواسے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور بھر کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لائے اور ایک عصا بھر کو کوئن ہے کہا حضور نے موسل کی اور خیا یہ عصا کیا ہے میں اس کو لیک کر باہر آیا۔ لوگوں نے بھر سے کر حضور سے بوچھو کہ حضور سے عمل کی اور میں نے عرض کیا ہو جو کہا یہ تو اس میں نشانی ہوگا۔ واسطے ہے۔ ہیں گیا اور میں نے عرض کیا ہو عصا کی کام کام خر مایا ہو قیا مت کے روز میر سے اور تمہر سے اور تمہر ار اور تمہر سے اور تمہر اور تمہر اور تمہر اور تمہر اور تمہر ان میں نے عرض کیا ہوگا۔

رادی کہتا ہے عبداللہ بن انیس ہمیشہ اس عصا کوا پی مگوار کے ساتھ رکھتے تھے اور جب انقال کیا ہے تو وہ عصاال کے ساتھ دفن کیا گیا۔

# اب پھرہم کشکروں کا حال بیان کرتے ہیں جن کوحضور نے روانہ فر مایا

ابن آئی کہتے ہیں زید بن حارثہ اورجعفر بن ابی طالب اورعبداللہ بن رواحہ کوحضور نے ملک شام کے شہرمونة کی طرف روانہ فر مایا اور بیتینوں وہاں شہید ہوئے۔

اور کعب بن عمیر غفاری کو ذات اطلاح کی طرف جوشام کا ایک شہر ہے روانہ کیا اور وہاں کعب اور ان کے سب ساتھی شہید ہوئے۔

اورعیبینه بن حصن بن حذیفه بن بدر کو بنی عنبر کی طرف جو بنی تمیم کی ایک شاخ یتھے روانہ فر مایا۔

#### بنى عنبر برعيبينه بن حصن كاجهاد

حضور نے عیبینہ بن حصن کولشکر دے کر بنی عزر کی مہم پر روانہ کیا عیبینہ نے جاتے ہی اس قوم کوخوب قبل و غارت کیااور سارا مال واسباب لوٹ لیااور بہت ہے آ دمی گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔

حضرت عائشہ نے حضور ہے عرض کیا یا رسول اللہ جھے کو اولا داسمعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنا ہے حضور نے فرمایا آج ہی عیبنہ نی عزر کے قیدی لے کر آئے گا۔ ان میں سے ایک قیدی کوہم تم کو دے دیں مجے تم اس کو آزاد کر دینا۔

جب عییندان قید یوں کو لے کرحضور کی خدمت میں آئے بی تھیم کے سر دارلوگ بھی ان کے بیچھے بی ان قید یوں کو چھوڑ انے کے واسطے آئے بی تھیم کے سر داروں کے نام یہ ہیں ربیعہ بن رفیع ادر میرہ بن عمر واور قعقاع بن معبداور در دان بن محرز اور قیس بن عاصم اور مالک بن عمر واور اقرع بن حابس ان سب نے حضور سے گفتگو کی ۔حضور نے بعض قید یوں کو آزاد کیا اور بعض کا فعد یہ لیا۔ بی عزیر میں سے اس جنگ میں بہلوگ قبل موسے تقے عبداللہ بن وارم۔

اور قید یوں میں ان عور توں میں ہے بعض کے نام یہ ہیں۔اساء بنت مالک اور کاس بنت اری اور بخو و بنت مبداور حمیعہ بنت قیس اور عمر و بنت مطر۔عدی بن جندب بنی عزبر سے تھ اور عزبر بن عمر و بن تمیم ہے۔



### غالب بن عبدالله كاغز وه بني مره بر

نے فکر مرواس بن منیک کو جو بی حرقہ میں سے بی مروکا حلیف تھا فل کیا۔ بی حرقہ قبیلہ جبینہ کی ایک شاخ ہے۔
اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اور ایک انصاری نے مرواس کو دیکھا تو ہم نے اپنی تلواریں اس پر بلند
کیس۔ اس نے کہااشھد ان لا الله الا الله پس اس وقت ہم اپناہا تھ نہ روک سکے اور اس کو ہم نے قل کر دیا۔
جب ہم حضور کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ سے بیان کیا آپ نے فر مایا اے اسامہ لا الله الا الله کہنے
والے کو تو نے کیوں قبل کیا۔ میں نے عرض کیا حضور اس نے جان بچانے کی خاطر کہا تھا آپ نے فر میا یہ بجھے
کیوکر معلوم ہوا۔ اسامہ کہتے ہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ کہ آپ نے
اس قد راس بات کو مکر رفر مایا کہ میں نے جا ہا کا ش میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا آئے ہی ہوتا اور اس شخص کو قبل نہ
کرتا۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول القہ میں خدا ہے عبد کرتا ہوں کہ اب بھی سی لا الله الا اللّه کے کہنے والے
گوتل نہ کروں گا۔ حضور نے فر مایا میر سے بعد بھی قبل نہ کیج ۔ میں نے عرض کیا حضور کے بعد بھی قبل نہ کروں گا۔

#### عمروبن عاص كاغزوهٔ ذات السلاسل برجانا

رافع بن ابی رافع طائی جن کورافع بن عمیرہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ کہ ہیں ایک نصرانی شخص تھا اور میں اس ریگتان کے حال ہے سب سے زیادہ واقف تھا جا ہمیت کے زمانہ ہیں شتر مرغ کے انڈوں میں پانی بھر کے میں ریت میں دبادیتا تھا اور لوگوں کے اونوں کولوٹ کر میں اس ریگتان میں چلا آتا تھا۔ پھرکوئی مجھ کو یہاں تلاش نہ کرسکتا تھا اور انڈوں کو نکال کر میں ان میں سے پانی بیتیا تھا۔ پھرجب

میں مسممان ہوا۔ تو حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ اس غزوہ میں مجھ کو بھی بھیجا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔

کہ کسی مختص کو دوست بنا کر اس کی صحبت میں ربنا چاہئے۔ پس میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان کی صحبت میں رہنے دگا۔ ابو بکر کے پاس آیا اور ان کی صحبت میں رہنے دگا۔ ابو بکر کے پاس فدک کا ایک کمبل تھا جب ہم منزل پر اتر تے تھے تو ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سوار ہو کر چھتے تھے تو اس کو اور جھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس سب نے جد کے توگ جب ابو بکر کی خلافت میں مرتد موار ہو کئر بیت ہیں تر تے۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں جب وا پسی میں مدینہ کے نزد یک پہنچ تو میں نے ابو بحر ہے کہا کہ میں نے آپ کی صحبت میں رہنا اس واسطے افقیا رکیا تھا کہ خدا جھے کو آپ ہے پہنچ نفع پہنچائے پس آپ جھوکو پچھ تھے۔ فرما ہے ابو بکر نے کہا اگر تم جھے ہے اس بات کا سوال نہ بھی کرتے تب بھی میں تم کو فیصت کرتا۔ میں تم کو بی تقلم کرتا ہوں کہ تم خدا کے سواسک کی عبوت نہ کرتا نہ کی کواس کا شریک کرنا اور نماز بڑھنا اور ذکو قادینا اور رمضان کے روز ہے رکھنا اور کعبہ کا جج کرتا اور جنا بت سے خسل کرنا اور بھی دوسلمانوں کا بھی ہر دار نہ بغتا۔ میں نے کہا اور اگر میں امید کرتا ہوں کہ بھی میں خدا کے ساتھ شریک نہ دوس گا اور بھی انش ء اللہ ترک نہ کروں گا۔ اور اگر میر ہے بی مال ہوگا تو زکو قاجی دوں گا اور رمضان کے روز ہے بھی انش ء اللہ بھی تضا نہ کروں گا اور جی اور اور جن بت سے خسل بھی کروں گا گر بیاتو بتاؤ کہ مردار کرنے کی اگر صافت بھی میں ہوئی تو ضرور جی کروں گا اور جن بت سے خسل بھی کروں گا گر بیاتو بتاؤ کہ مردار بین ہے تم نے جھے کو کیوں منع کیا جی خضور کی خصور کی خدمت میں بھی اور اوگوں کے زود کیا بھی میں اور وگر ہے کہا اس کی صور کی خدمت میں بھی اور اوگوں کے زود کیا بھی حضور کو اس دین کے ساتھ مبعوث کیا ہی حضور نے جہاد کیا۔ اور لوگ طوع و کر با اس میں دافل ہو کے ہی وہ خدا کی بنہ کو شکر ہے کہد کو شکر ہے کہ کو شکر ہے کہد کو شکر ہے کہا کہ ہے کہ کو شکر ہے کہ کو شکر ہے کہد کو شکر ہے کہد کو شکر ہے کہ کو شکر ہے کہ کو شکر ہے کہد کو شکر ہے کہد کو شکر ہے کہ کو گ

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں پھر میں ابو بکر سے جدا ہو گیا اور جب حضور کی وف ت کے بعد ابو بکر خیفہ ہوئے تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابو بکرتم نے تو مجھ کو دومسلمانوں پر بھی سر دار بننے سے منع کیا تھا اب تم خود کیوں سر دار بنے ابو بکر نے کہا ہاں میں نے تم کومنع کیا تھا اور اب بھی منع کرتا ہوں اور میں نے مجبور اُس خدمت کو اختیار کیا ہے جبکہ مجھ کورسول خداکی امت کے متفرق ہونے کا اندیشے ہوا۔

عوف بن ما مک انتجی کہتے ہیں جھے کو اس غزوہ میں حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ بھیجا تھا اور میں ابو بکر اور میں ابو بکر اور میں سے سندر بوا۔ جنہوں نے اونٹول کو ڈنٹے کر رکھا تھ اور سے سندر بوا۔ جنہوں نے اونٹول کو ڈنٹے کر رکھا تھ اور سے سندر بوان ہے میں اس کام کوخوب جا نتا تھا میں نے ان دو گول ہے کہا گرتم اوگ جھے کو اس گوشت

يرت ابن وشام ٥ هدس ك كي المنظم ١٠١٥ كي المنظم ١٠١١ كي

میں سے حصد دوتو میں بنا دوں ۔انہوں نے قبول کیا اور میں نے حصت بٹ گوشت بنا کران کے حوالہ کیا انہوں نے میرا حصہ مجھ کودیا اس کو لے کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ایکا کرخود بھی کھایا۔اوران کو بھی کھلایا۔ جب کھا چکے تو ابو بمرا ورعمر نے مجھ سے یو چھاا ہے توف یہ گوشت تم کہاں ہے لائے تتھے میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔انہوں نے کہاتم نے بیاچھانہ کیاجو بیگوشت ہم کوکھلا یا اور پھرو واٹھ کرتے کرنے گئے۔ جب ہم اس سفرے واپس ہوئے ۔ توسب ہے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضوراس وفت نماز پڑھ رہے تھے جب فارغ ہوئے ۔ تو مجھ سے فر مایا کہ کیاعوف بن ما لک ہیں ۔ میں نے عرض کیا السلام علیک یارسول القدور حمة القد و بر کاننڈ ۔ میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں ہاں میں ہوں۔ فرمایا کیا اونٹوں والے اور اس ہے زیاد ہ مجحونه فرماياب



# ابن ابی حدرد کاغز وه بطن اضم میں اور عامر بن اصبط انتجعی کالل ہونا



ابن اسطِّق کہتے ہیں بیغز وہ فتح مکہ ہے پہلے ہوا ہے۔

عبداللّٰہ بن الی حدر د کہتے ہیں جھے کوحضور نے چندمسلما نوں کے ساتھ جن میں ابوقیا د ہ حرث بن رابعی اور محلم بن جثامه بن قبیس بھی تھےبطن اضم کی طرف روا نہ کیا جب ہم لوگ بطن اضم میں پہنیجے عامر بن اصبط انتجعی ا ہینے چنداونٹ اور دود ہے سے بھری ہوئی مثک ساتھ لئے ہوئے ہم کو ملا اورموافق طریقہ اہل اسلام کے اس نے ہم کوسلام کیا۔ ہم سب لوگ تو اس ہے رک گئے ۔ گرمحلم بن جثامہ نے بسبب کسی عداوت کے جوان کے آپس میں تھی اس کوتل کر دیا اور سارا سامان بھی اس کا لے لیا پھر جب ہم لوگ مدینہ میں آئے اور حضور ہے ہم نے بدوا تعدم شکیا بدآ بت ماری شان میں تازل ہوئی ایکھا الّذِین امّنُوا إذا صَرَنتُم فِی سَبیل اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ الْقِي اِلِّيكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيّاةِ الدُّنْيَا ﴿ أَ تَكُ راوی کہتا ہے حنین کی جنگ میں حضورظہر کی نماز پڑھ چکے ایک درخت کے سابیہ میں رونق افروز ہوئے اورا قرع بن عابس اورعیبینہ بن حصن حضور کی خدمت میں جھکڑتے ہوئے آئے عیبینہ بن حصن عامر بن اصبط کا قصاص جاہتے تتے اور یہ قبیلہ غطفان کے سر دار تتے اور اقرع بن عابس محلم بن جثامہ کی طرف ہے اس قضاص کو د فع کرتے تھے۔ کیونکہ بیان کا قریبی تھا۔

را وی کہتا ہے ہم من رہے تھے کہ عیبینہ بن حصن نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ جبیبا اس نے میری عورتوں کو ہے وارث کیا ہے میں بھی قشم ہے خدا کی جب تک اس کی عورتوں کواپیا ہی نہ کرلوں گا! تر ، کو نہ چھوڑ وں گا۔اور حضور بیفر ماتے ہتھے کہتم پچاس اونٹ خون بہا کے اب لے لواور بچاس مدینہ میں چل کر دے دیں گے عید بن

تصن اس سے اٹکار کرتے تھے۔

پھرا کیٹ خص بن لیٹ میں ہے جس کا نام مکیژنھا کھڑا ہوااور عرض کرنے لگایار سول القداسلام کے اندر میں اس مقتول کو مثال ایس پاتا ہوں جیسے بکریوں کے رپوڑ میں سے جو بکری آگے ہواس کو کوئی پتھر مارے تو پچپلی بکریوں کو بھی بھگا دےگا۔

حضور نے اپناہاتھ بلند کر کے فر مایا بس تم کوخون بہا ہی ملے گا پچیاس اونٹ اب لے لواور پچیاس مدینہ میں چل کر دیں گے آخر عیبینہ وغیر ہ نے خون بہا قبول کر لیا۔

راوی کہتا ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تمہارا یہ عاعلیہ کہاں ہے اس کولاؤ حضور ہے اس کے واسطے دعائے مغفرت کرائیں۔ پس ایک شخص دراز قد گندم گوں ایک حلہ پہنے ہوئے کھڑ اہوا۔ بیحلہ اس نے اپنی آلی تیاری کے واسطے پینا تھا پھر پیٹی خص حضور کے سامنے جا کر بیٹی گیا۔ حضور نے پو چھا۔ تیرانام کیا ہے اس نے کہا تخام بن جثامہ۔ راوی کہتا ہے ہم سب لوگ اس امید میں تھے کہ حضور اس کے واسطے دعائے مغفرت کریں گے گر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہا ہے خدا اس کی بخشش نے فرما تین باریبی کہا۔ راوی کہتا ہے حکام حضور کی اس بدوعا کوئ کراپنی چا در سے آنسو یو نجھتا ہواا شا۔

حسن بھری کہتے ہیں جب محکم حضور کے سامنے جاکر بیٹھا ہے تو حضور نے فر مایا ہیں نے تو اس کو خدا پر
ایمان لانے کے سبب سے امن دیا اور تو نے اس کوئل کر دیا پھر آپ نے اس کے واسطے بدد عافر مائی۔ چنا نچہ
سات روز کے بعد میر گیا اور جب لوگوں نے اس کو فن کیا تو زمین نے اس کو باہر نکال کر ڈال دیا۔ حسن کہتے
ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں حسن کی جان ہے جتنی مرتبہ لوگوں نے اس کو وفن کیا اتنی ہی مرتبہ زمین
نے باہر پھینک دیا۔ آخر مجبور ہوکر لوگوں نے اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر او پر سے اس قدر پھر اس پر ڈالے
کہ اس کو ڈھک دیا۔ اور حضور نے فر مایا زمین اس سے زیادہ گنہ کار کو اپنے اندر لے لیتی ہے گر خدانے اس فخص
کے ساتھ تم کو آپس میں خون کرنے کی عظمت دکھلائی ہے جس کو اس نے تم پرحرام کیا ہے۔

ابن اسحق کہتے ہیں جب اقرع بن حابس اور عیدینہ بن حصن بیس گفتگو ہوئی تو اقرع بن حابس نے کہا اے قیس کے گروہ ایک مقتول کی بابت حضور فیصلہ فرماتے ہیں تم اس کومنظور کیوں نہیں کرتے ہوکیا تم اس بات سے بے خوف و خطر ہو کہ حضور نا راض ہو کرتم پر لعنت کریں اور حضور کے لعنت کرنے سے خدا بھی تم پر لعنت کرے اور حضور کی ترائے پر چھوڑ دوجس طرح کرے اور حضور کی ترائے پر چھوڑ دوجس طرح حضور چاہیں فیصلہ فی اس مقدمہ کو حضور کی رائے پر چھوڑ دوجس طرح حضور چاہیں فیصلہ فرما کیں ہے ہیں توہیں بچاس آ دی بی تمیم کے لاتا ہوں جو تسم کھ کر اس بات کی گوا بی دیں گے کہ منہ برا آ دمی یعنی عامر بن ضبط شرک کی حالت میں محلم کے ہاتھ سے مارا گیا ہے بھی اس نے نماز نہیں پڑھی پھر

#### يرت اين بشام چه ده سرم

یے تمہارا دعوی بالکل باطل ہو جائے گا تب عیبینہ بن حصن نے خون بہالینا قبول کیا۔



## عبدالله بن الى حدر د كاغز و ه رفاعه بن قبس جشمى كے آل كے واسطے

عبداللہ بن الی صدرد کتے ہیں میں نے اپنی قوم میں ہے ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کے مہر کے جھے کو دینے مازم ہوئے۔ میں حضور کی خدمت میں آیا تا کہ آپ سے ادا' مہر میں بھے ایداد طلب كرول حضور نے دريا فت كيا كد كس قدر مبر ہے ميں نے عرض كيا دوسو در ہم بين حضور نے فرماياتهم ہے خداكى میرے پال نہیں ہیں۔ورند میں وے ویتا۔ کہتے ہیں پھر چند ہی روز گذرے تھے کدایک شخص رفاعہ بن قیس بی جشم میں ہےا بنی قوم کو لے کرمقام منا ہد ہیں آ کراتر ایٹخص اپنی قوم میں بڑا عزت دارتھا اور بنی قیس کوحضور کی جنگ پرآ مادہ کرنے آیا تھا۔حضور نے مجھ َواور دومسلم نوں کومیر ۔ ساتھ باا کرفر مایا کہ جاؤاں شخص کی خبر لاؤ جوغا بہ میں آ کرتھبرا ہے اورائی اونٹ سواری کے واسطے حضور نے ہم کودیا اور فرمایا اس پر بوری بوری ہے سوار ہوتا۔ بیاونٹ ایبا کمزور تھا کہ جب ہم میں ہے ایک آ دمی اس پرسوار ہوا تو اس ہے اٹھا نہ گیا۔ بنشکل لو ًوں نے پیچھے سے سہارا دے کراس کو اٹھا یا۔ ہم تینوں آ دمی اینے تیرو کمان اور کل ہتھیے روں ہے سکے ہوکر روانہ ہوئے جب ہم مقدم غابہ میں پنچے تو شام ہوگئ تھی۔اورسورج غروب ہور باتھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا كهتم وونوں اس طرف حیصپ جاؤ۔اور میں ادھرحیصپ جاتا ہوں ۔اور جبتم میری تکبیر کی آ وازسنوتو فورا تکبیر کہتے ہوئے حملہ کرنا پھر ہم وہیں چھے ہوئے موقع دیکھر ہے تھے اور رات کی سیابی نے عالم پر پر دہ ڈال دیا تھا كەر فاعد بن قيس نے اپنے وگوں ہے كہا كہا وجدہے كه آئ ميرا چروا باب تك اونٹوں كو لے كرنبيں آيا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں گر قبار ہوا میں اس کی خبر لینے جاتا ہوں۔لوگوں نے کہا آپ کیول تکلیف کریں ہم جاتے ہیں۔اس نے کہانہیں میں خود ہی جاؤں گا۔لو گول نے کہا ہم بھی ساتھ جیتے ہیں اس نے کہاتمہاری کچھ ضرورت نبیں ہےتم یہبیں رہو۔ میں تنہ ہی جاؤں گا۔اور پھر بیا کیلا چروا ہے کو تلاش کرنے روانہ ہوا۔

عبدائتد بن الی حدرد کہتے ہیں جب رفاعہ بن قیس میری تیرکی زوپر آیا۔ میں نے ایک ایس تیراس کوہ را کہا سے دل کے پار ہو گیا۔ اور وہ گرا میں نے اس و آ واز کرنے تک کی فرصت نہ دی فورا اس کا سرکا ٹ لیا اور پھراس کے دل کے پار ہو گیا۔ اور وہ گرا میں نے اس و آ واز بلندگی۔ میر سے ساتھیوں نے بھی تنجیر کہتے ہوئے حملہ کیا۔ پس قسم ہے خدا کی وہ افتکر اپنی مورتوں اور جن چیزوں کو کہ لے جا سکا لے کر بھا گ گیا۔ اور بھم تینوں آ وہی بہت سے اونٹ اور بگریاں مال غنیمت کی لے رحضور کی حدمت میں جاشہ ہوئے۔ اور وہ عدما سر بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ جھے کو مبر اوا کرنے کے واسطے بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ جھے کومبر اوا کرنے کے واسطے

دئے۔ میں ان کو لے کراپنی بیوی کے یاس گیا۔

### عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف

علار بن الجی رہا ہے گئے ہیں۔ ہیں نے بھرہ کے ایک خض کوسنا کہ وہ عبدالقد بن عمر ہی ہیں ہے جماعہ کا شملہ پشت پرانکا نے کی بابت دریافت کرر ہاتھا عبدالقد بن عمر نے کہا ہیں تجھ سے اس کے متعلق بین ن کرتا ہوں۔

ہم دس آ دی حضور کی خدمت میں حاضر ہتے ۔ ابو بکر اور عمر اور عثر اور علی اور عبدالرحمن بن عوف اور ابن مسعوو اور معاذ بن جبل اور حدیفہ بن بمان اور ابوسعید حذری اور دسواں میں تھی کہ انصار میں سے ایک جو ان حضور کی خدمت میں آیا۔ اور سوام کر کے بیٹھ گیا گھرع ض کیا یا رسول القد مومنوں میں افضل کون شخص ہے فر مایا اجھے اخل تی والا۔ اس نے عرض کیا ہو شیار اور عقل مند کون ہے فر مایا موت کو یا در کھنے والا اور اس کے واسطے تیار کی کرنے والا اور اس کے واسطے تیار کی کرنے والا اور اس کے واسطے تیار کی کرنے والا اس کے آئے ہے بہلے وہ بی بوشیار ہے۔ وہ جو ان خاموش ہور ہا۔ پھر حضور بھری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ہے گئے با تیں ہیں طرف فدا سے بناہ ہ نگتا ہوں کہ وہ تم پرتازل ہوں۔ جس تو موت کو بیا دیا ہوں کہ ہوتا اس کے واسط تیار کرتے ہیں وہ قط سائی اور خیتوں اور ایسے درد اور بیاریاں بیدا ہوتی ہیں جو ان کیا باپ دادا میں کبھی نہ ہوئی ہوں گیا۔ اور جو لوگ کو قر نہیں و سے ان پر باران رحمت نازل تہیں ہوتا۔ اگر وہ نہیں و سے ان پر باران رحمت نازل تہیں ہوتا۔ اگر وہ نہوں آوائی قطرہ آسان سے ان پر نہ بر سے۔

کا ذکر کیاحضور نے فر مایا وہ رزق خدانے تم کوعنایت کیا تھا۔





### ابوعبيده بن جراح كاغز وهسيف البحر كي طرف

حضور نے ایک چھوٹے لشکر پر ابوعبیدہ بن جراح کوسر دار کر کے سیف البحر کی طرف روانہ کیا اور پچھ کھجوری گزارہ کے واسطے عنایت کیس۔ چنا نچہ جب وہ تھوڑی رہ گئیں تو ابوعبیدہ ان کو گن گن کر بانٹا کرتے سے یہاں تک کہ آخر میں ایک ایک تھجور ہر شخص کوتقسیم ہوئی اور وہ بھی ایک آ دمی کونہ پینی پھر جب ہم لوگ بھوک سے بہت بے تاب ہوئے تو خداوند تعالی نے سمندر میں سے ایک چھلی ہم کوعنایت کی اور ہم لوگوں نے ہیں روز سک اس کا گوشت خوب کھایا اور خوب اس کی اپنے بر شوں میں بھر کر رکھ لی۔ بھر ہمارے امیر لشکر نے تھم دیا کہ اس چھلی کی ایک پسلی راستہ پر رکھو پھر ایک تو می بیکل اونٹ پر ایک زبر دست آ دمی کوسوار کر کے اس کے بینچے سے گذرنے کا تھم دیا۔ پس وہ پسلی اس کے سرکونہ گی۔ بھر جب ہم حضور کی خدمت میں آئے تو اس مچھلی کے کھانے

# عمروبن أميضمري كاابوسفيان بن حرب كے تل كے واسطے روانہ ہونا

ابن اتحق کہتے ہیں مکہ میں حضور کے صحابہ میں سے خبیب بن عدی او مان کے ساتھیوں کے شہید ہونے کے بعد حضور نے عمر و بن امیے ضمری اور جہار بن ضح انصاری کو کھ کی طرف ابوسفیان بن حرب کے تل کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بید دونوں کھ میں پنچ اپنے اونٹ کو انہوں نے ایک بہاڑی گھائی میں با ندھ دیا۔ اور خور رات کے وقت کھ میں داخل ہوئے۔ جہار نے عمر و سے کہا کہ چلو کعبد کا طواف کر کے دور کھتیں تو پڑھیں۔ عمر و نے کہا ہوگ شام کا کھانا کھا کر کھب میں آ بیٹھے ہیں اگر ہم گئے تو ہم کو پہچان لیس گے۔ جہار نے کہا نہیں ایس عگر میں انشاء اللہ ندہ ہوگا۔ پس ہم دونوں نے کعبد کا طواف کیا اور تماز پڑھی پھر ہم ابوسفیان کی تلاش میں پھرر ہے تھے کہ کھے اللہ فیہ ہم کو کھو کے ایس میں ہم دونٹر ارت کے واسطے مکہ کے ایک فیم میں ہوتا ہے خور و کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی ہے کہا اب چلو یہاں ضہر بنا اچھانہیں۔ پس ہم بھاگ کر ایک پہاڑ پر جھے اور لوگ بم کو ڈھونڈ ھے آ نے چنا نچہ ہم پہاڑ کے اور پہنچ گئے قریش ہماری تلاش میں نا امید ہو گئے اور ہم نے پہاڑ کے اور ہم نے پہاڑ کے اور ہم کے بہاڑ کے اور ہم نے پہاڑ کے ایک عار بہا ہے میں نے موج ہو کہ اور پر ہم کو تو لئے ہوئے چا جا رہا ہے میں نے موج ہو کہ اگر یہ ہم کو تو کہ اور گئے تھے جب صبح ہو گئے تو میں اسے خور یہ اس نے دو کھا کہ میر ہو تھا ہا در بہت ہے پھر اپنے اس خوس نے موج کہا ہو ارباس خوس کے میں بہتر ہے کہتم پہلے اس خوس کو تو تو کہ اس میں بہتر ہے کہتم پہلے اس خوس کو تو تو کہ دونوں کے وار کو تو تو کہ دیں میں نے دو خور دونوں میں میں نے دو خور دونوں کے دونوں کے

ماری جوتمام اہل مکہ نے تی اور وہ دوڑ کراس کے پاس آئے اس بیس کچھرمتی باقی تھی پوچھنے لے بھھ کوکس نے قتل کیا۔اس نے کہا عمر و بین امیہ نے پھرای وقت میر گیا۔اور ہمارا نشان ان کو نہ بتلا سکا۔ قریش اس کواٹھا کر لے گئے۔ جب شام ہوئی تو بیس نے اپنے ساتھی ہے کہا اب چلوا ور ہم مدینہ کی طرف والجس روانہ ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس ہے گذر ہے جو ضیب بن عدی کی لاش کی حفاظت کر رہے تھے۔اور ان بیس ہے ایک شخص۔ نہ ہم کو جاتے و کھ کر کہا کہا گئے میں کہا کہ جو ضیب بن عدی کی لاش کی حفاظت کر رہے تھے۔اور ان بیس ہے ایک محرف میں نہوتا تو میں کہتا کہ اس شخص کی چال عمر و بن امیہ کی چال میں ہوئی چال میں اساتھی جب میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ بی ہے۔ کہتے ہیں کہان اور میں بھی بھا گا اور بدلوگ بھی ہم رہ ہوئے پھر میں نے اپنی ساتھی ہے کہا تھی جہاڑی نالہ میں ڈال دیا اور بدلوگ اس کے نکا لئے ہے عبر جوئے پھر میں نے اپنی ساتھی ہے کہا تم اور میں مقام ضجنان میں آئر کر دائے جاؤ میں ان لوگوں کوتم تک تینچنے نددوں گا۔ چنا نچہ وہ تو مدینہ ویل میں ہے ایک مرحب نوب ہوا جو آپ شخص کے چھم اس غار میں آئی ااور بھو گئی کرتے ہو۔ میں نے کہ بن بحرے بھر میں نے اس سے بوچھاتم کی قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہ بن بحرے بھر میں نے اس سے بوچھاتم کی قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہا میں گئی بن بحر ہوں۔ میں نے کہان بحرب خوب ہوا جو آپ سے اس سے بوچھاتم کی قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہا میں گئی بخر کھا گئا کہ کہا گھا گھا کہا گھا گھا کہ کہا گھا گھا گھا کہ کہا گھا گھا کہ کہا گھا گھا کہ کہا گھا گھا کہ کہا گھا گھا کہ کہا گھا گھا گھا کہ کہا گھا گھا کہ کہا گھا گھا گھا گھا گھا کہ کہا گھا گھا گھا گھا کہ کہا گھا گھا گھا گھا گا کہ کہا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا کہا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا کہا گھا گھا گھا کہا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھا گھا ک

وَ لَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيَّا وَلَا اَدِیْنُ بِدِیْنِ الْمُسْلِمِیْنَا اللَّمُسْلِمِیْنَا اللَّمُسْلِمِیْنَا اللَّهِ مِی زندو ہوں بھی مسلمان نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کا دین اختیار کروں گا۔

عمرو بن امیہ کہتے ہیں میں نے اس کا بیشعرین کراپنے دل میں کہا کہ دیکھ اب ہیں بچھ کواچھی طرح بتا تا ہوں اور جب وہ سو گیا ہیں نے اپنی کمان کا گوشہ اس کی تندرست آئے میں گھسا کراییا زور کیا کہ ہڈی تک جا پہنچ اور میں وہاں سے بھاگ کر جب نقیع کے میدان میں پہنچا تو دوخض مجھ کو آتے ہوئے لگے دونوں شخص قریش میں سے بتھے۔

اور قریش نے ان کوحضور کی خبرا خبار کے واسطے مدینہ بھیجاتھا وہاں سے بیخبر لے کر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہتم دونوں میرے ہاتھ میں گرفتار ہو جاؤ۔انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تیرسے قبل کرکرے دوسرے کوگرفتار کیا۔اور مدینہ میں آ کرحضور کی خدمت میں پیش کیا۔

## زیدبن حارثه کے کشکر کامدین کی طرف روانه ہونا



( rar ) = ( rar )

نشکر دے کر مدین کی طرف روانہ کیا اور اس کشکر میں ضمیر وحضرت ملی ئے آ زاد غلام اور ان کے بھائی بھی تھے اس تشکرنے جا کراہل امنیائے بہت ہے لوگوں کو گرفتا رئیا اور بہت سا ، ل ننیمت ان کے ہاتھ آیا۔اور بیدمقام سمندر کے کنارہ پر ہے پس کشکر کے او گول نے قید بول کو جدا جدا فروخت کرنا شروع کیا پہ قیدی روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے تھم دیا کہ جدا جدافر وخت نہ کرو یعنی ماں کوایک کے ہاتھ قروخت کرواور بچےکود وسرے کے ہاتھ نہیں بلکہ ہاں اور بچہ کوا یک بی تخص کے ہاتھ فروخت کرو۔



ابوعفک بنی عمرو بن عوف کی شاٹ بی مبید میں ہے تھا اوراس کا نفاق اس وقت طاہم ہوا جب حضور نے حرث بن سوید بن صامت کونل کرایا ہے اور اس نے حضور کی ہجو میں اشعار کیے حضور نے فر مایا ایسا کون شخص ہے جواس خبیث کو گوشالی وے سالم بن عمیر جو بن عمر و بن عوف میں ہے اس مہم پر روا نہ ہوئے ابوعفک کوتل کر

# عمیسر بن عدی خطمی کاغز و وعصماء بنت مروان کے ل کے واسطے

عصماء بنت مروان بی خطمہ میں ہے ایک شخص کی جوروکھی جب اس نے ابوعنک کے تس ہونے کا سنا تو بیمنافق ہوگئی اورا سلام اورمسلما نواں کی ججو میں اشعار کئے تھی حضور کو جب پیخبر جو ٹی تو آ پ نے فر مایا کون شخص جومروان کی بٹی کو تنبیہ کر ہے عمیر بن عدی نے حضور کا بیفر ہان سن کر رات کواس عورت کے گھر جا کر اس کو تحتل کیا اورضبح کوحضور کے پاس آ کرعرض کیا یارسول القداس کا کہتھ کنا وتو مجھ پرنبیں ہوا۔حضور نے فر ہاینہیں بھر عمیرا بنی قوم بنی نظمہ کے پاس آئے اور بنی نظمہ کی تعدادان دنوں میں بہت تھی خاص اس عورت کے یا پچے ہیے جوان تھے عمیر نے کہاا ہے قوم میں نے مردان کی بٹی گوٹل کیا ہے تم سب ایٹھے ہوکر جو کچھ کرسکومیرا کرنو۔

راوی کہتا ہے بی خطمہ میں اس دن ہے اسلام ظاہر ہوا ورنہ بہت ہے لوگ قوم کے خوف ہے یوشید ہ مسلمان نتھے جب انہوں نے اسلام کا بہ نلید دیکھاعل نیمسلمان ہوئے اور بہت سے اورلوگ بھی مسلمان ہوئے۔ بتی تعلمہ میں ہے پہلے جو تحف مسلمان ہوئے وہ عمیر بن مدی ہیں اورانہیں کا لف**ب ق**اری بھی ہے اور خزیمہ بن ٹابت اورعبدا مقد بن اوس اور بہت ہےلوگ اس دن مسلمان ہوئے۔

#### ثمامه بن اثال كا قيد بهوكرمسلمان ببونا

ا بن ایخل کہتے ہیں حضور کا شکر جا رہا تھا راستہ ہیں ان کو بنی حنیفہ ہیں ہے ایک شخص ملا اس لشکر نے اس



کوگرفآر کرایا اور بیانہ جانتے تھے کہ بیا وان شخص ہے یہاں تک کداس وحضور کی خدمت میں لائے حضور نے فرمایا تم جانتے ہو بیتم نے سس وگرفآر کیا ہے بیٹمامہ بن اتال حنی ہے اس کواچھی طرح سے رکھواور جو پچھ کھانا تم ہائے جاس کواچھی طرح سے رکھواور جو پچھ کھانا تم ہارے ہاس ہوا کر ۔ ۱۹۰س کے پاس ہوا کہ اس کا دووھ میج تم ہارے ہاس کا دووھ میج اور شام دونوں وقت تمامہ کو بلایا جا ۔۔۔

راوی کبتا ہے پھر حضور جب ٹمامہ ہے ہے فرمات اے شامہ اسد مقبول کر لے ٹمامہ کبتا اے محمد کا تقریم محص کو تل کر و گے و تل کر و گئے و تل کر و گئے و تل کر و تل کر دور حضور کے اس کا ایک روز حضور نے فر مایا ٹمی مہ کو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ و ٹمامہ بقیع میں گئے۔ اور وہاں خوب اچھی طرح خسل اور وضو کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی بیعت کر کے مسلمان ہوئے شام و جب حسب دستوران کا کھانا آیا تو انہوں نے اس میں ہے بہت تھوڑ اس کھایا اور انہا ہی قلیل دو دھ بھی بیا۔ مسلمانوں کو اس بات سے تعجب ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا حضور نے فرمایا تم کس بات سے تعجب کرتے ہو کہ ایک شخص نے صبح کو تو کا فرک کا انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان کی انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک کو تو کا فرص کھا تا ہے۔ اور مسلمان کی انتزا کی میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان ایک کو تو کا فرص کھا تا ہے۔ اور مسلمان کو باتوں میں کھا تا ہے۔ اور مسلمان کی انتزا کی میں کھا تا ہے۔

ائن ہش م کہتے ہیں پھر تمامہ تم و کے ارادہ سے مکہ بین گئے۔ اور وہاں جا کرانہوں نے لیک کہی۔ اور یہی مسلمانوں میں سے پہلے مخص ہیں۔ جس نے مکہ بین داخل ہو کر لیک کہی ہے۔ قریش نے ان کو پکڑ لیا۔ اور قبل سلمانوں میں سے پہلے مخص ہیں۔ جس نے مکہ میں داخل ہو کر لیک کہی ہے۔ قریش نے ان کو پکڑ لیا۔ اور قبل کرنے لے لیے ایک فخص نے کہا اس کوتل نہ مرو کیونکہ تم اوگ میں مدسے غلہ لانے کے مختاج ہوتب قریش نے ان کوچھوڑ دیا۔

راوی کہتا ہے جب تمامہ مسلمان ہوں قرحنورے انہوں نے طف کو یہ اور آپ کا جبرہ سب سے زیادہ بھی کومیخوش تھا۔ اور اب سب سے زیادہ مجھ کومیخوش تھا۔ اور اب سب سے زیادہ مجھ کومیخوش تھا۔ اور اب سب سے ایٹھے جی پُتر اس کے بعد تمامہ کہ ہم کر ہے کو اسطے گئے اہل مکہ نے کہ سب سے برے جے اور اب سب سے ایٹھے جی پُتر اس کے بعد تمامہ کہ ہم کا کے واسطے گئے اہل مکہ نے کہ اس تمامہ تو ہوں سے بہتر محم من بھی اہل مکہ نے کہ اس میں میں مول ۔ اور قتم ہے خدا کی اے قریش اب بمامہ سے تم کو ایک داند نہ پہنچ گا جب تک حضور تھم نے فرما کیل گئے ہوں ۔ اور قتم ہے خدا کی اے قریش اب بمامہ سے تم کو ایک داند نہ پہنچ گا جب تک حضور تھم ان اہل کہ جب بہت تک بوئے تو حضور کی خدمت میں مریضہ بھیجا۔ کہ آپ تو صلار تم کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات جب بہت تک بوئے تو حضور کی خدمت میں مریضہ بھیجا۔ کہ آپ تو صلار تم کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ باپوں کو تو آپ نے توار سے تی کی اور اب اوالا دکو آپ بھوک کی شدت سے بان ک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کو کتھ کہ کرائل کلہ کے ساتھ حسب دستور خرید وفر وخت ہوں کی شدت سے بان ک کریں گے۔ حضور



## علقمه بن مجز ز کی لشکر کشی

جب و قاص بن مجز ز زید کی و ی قبر د کی جنگ میں شہید ہوئے تو علقمہ بن مجز ز نے حضور سے درخواست کی ۔ کہ مجھ کوشکر دے کرمشر کین کے تعاقب میں روانہ کیا جائے تا کہ میں ان سے بدلہ لوں ۔

ابوسعید حذری کہتے ہیں حضور نے جس کشکر کے ساتھ علقمہ کوروانہ کیا تھا ہیں بھی اس ہیں تھا۔ جب ہم اپنے انتہائی مقام پر پہنچے یا اس کے راستہ ہی ہیں کسی جگہ تھر سے علقمہ نے ایک جگہ آ گ جلانے کا تکم دیا۔اور علقمہ کی طبیعت ہیں ہنسی اور محصوں کا مادہ بہت تھا۔ جب آگ تیار ہوگئ۔ تب تو م یعنی ساتھیوں ہے کہا کہ کیا ہمی تمہارا سردار نہیں ہوں اور کیا میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے سب نے کہا ہاں جیجک ہے۔

علقمہ نے کہا بس تو میں تم ہے اپنی اطاعت اور اپنے حق کی تتم ولا کر کہتا ہوں۔ کہ اس آگ میں گر پڑو۔لوگ گرنے کو تیار ہوئے تب علقمہ نے کہا میں تم ہے بنسی کرتا تھا۔ جب بیلوگ حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کواس واقعہ کی خبر ہوئی۔فر مایا جو محض تم کو گنا و کا تھم کرے اس کا تھم نہ مانا کرو۔

راوی کہتا ہےاس کشکرکشی میں جنگ نہیں ہوئی۔



## کرزبن جابر کی شکرکشی

بن نظبہ کے غزوہ میں حضور کے ہاتھ ایک غلام بیار نامی آیا تھا حضور نے اس کو اپنے اونٹوں کے چرانے کے واسطے جراگاہ میں بھیج دیا۔ اور وہیں اونٹوں کے گلہ میں بیغلام رہا کرتا تھا اس کے بعد قبیلہ بجیلہ کے چندلوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ کی آب وہوا کے ناموافق آنے سے ان لوگوں کو استشقاء کا مرض ہوگیا حضور نے ان سے فرمایا کدا گرتم ہمارے اونٹوں کے گلہ میں چلے جاؤ۔ اور اونٹوں کا دودھ اور موت پیوتو اچھے ہوجاؤ کے یہلوگ گلہ میں آگے اور دودھ اور موت پیوتو اچھے ہوجاؤ کے یہلوگ گلہ میں آگے اور دودھ اور موت پی کر تندرست ہوگئے۔ پچھمرض باتی ندرہا تب ایک روز انہوں نے حضور کے چروا ہے بسار کو شہید کیا۔ اور اس کی آئھوں کو پھوڑ دیا اور سب اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اور اسلام سے مرتد ہوئے حضور کو جن وقت بیخبر ہوئی۔ آب نے کرز بن جابر کو ان کے گرفتار کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ چنانچہ کرز بن جابراس وقت ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے حضور خنانوگوں کے ہاتھ یاؤں کٹوا کر دہ کے میدان میں ڈلوادیا اور آئکھیں ان کی پھوڑ وادیں۔



## حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن کی طرف



#### ر ۲۵۵ کی چین این اثنا با به هد سوم کی در میرت این اثنا با به هد سوم کی در سوم کی

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت علی کے روانہ کرنے کے بعد حضور نے خالد بن ولید کولشکر دے کر روانہ کیا اور فر و یا اگرتمہاری علی ہے ملا قات ہوتو علی تمہارے سروار ہیں ۔۔



ابن انتی کہتے ہیں حضور نے اسامہ بن زید بن حارثہ کولٹکر دے کر روانہ کیاا ورحکم دیا کہ بلقاراور داروم فلسطین کے شہروں کو پا مال کریں اور اس لشکر میں اسامہ کے ساتھ زیادہ تر لوگ مہاجرین اولین تنھے اور بیر حضور کا آخری لشکرتھا جو آپ نے روانہ فر مایا۔

### حضور مَنْ عَيْدِ مِ كَي ابتداء علالت كابيان

آخر صفریا شروع رہیج الاول میں حضور کی وہ علالت شروع ہوئی۔ جس میں آپ نے جوار رحمت پر دردگار کی طرف نہضت فر مائی۔ اس علالت کا بیان مجھ کو اس طرح پہنچا ہے کہ ایک شب حضور بقیع غرفند سے قبرستان میں تشریف لیے۔ اور وہاں کے اہل قبور کے واسطے دعاءِ مغفرت کر کے پھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لیے آئے۔ اور ای شب کی صبح کو آپ کو در دشروع ہوا۔

ابومویہ ہے جی واسے دعائے مغفرت کروں۔ پس تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بیں حضور کے ساتھ ہولیا جب حضور بھی ہے واسطے دعائے مغفرت کروں۔ پس تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بیں حضور کے ساتھ ہولیا جب حضور قبرستان بیں تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابوج س حالت بیں تم ہویہ کومبارک رہے۔ بیحالت اس حالت ہے بہتر ہے جس میں لوگ گرفتار بیں اندھیری رات کی طرح سے فتنے ان پر آئے والے بیں۔ آخران کا اول کے بیجھے ہوگا۔ اور آخر کا فتنداول کے فتنہ سے بدر جہا بڑھ کر ہوگا۔

گیر حضور نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے ابومو یہ ہم مجھ کو دنیا کے خزانوں کی اور جنت کی تنجیاں دی گئی ہیں ۔ پس میں نے جنت اور پر وردگار کی ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ ہیں نے عرض کیا میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں ۔ حضور پہلے دنیا کے خزانوں اور دنیا ہیں رہنے کو اختیار کریں پھر اس کے بعد خدا سے ملنا اور جنت میں رہنا چا ہیں حضور نے فر مایا نہیں اے ابومو یہ ہیں نے تو خدا کی ملاقات ہی کو اختیار کیا ہے پھر حضور اہل بقیع کے واسطے دعائے مغفرت کر کے اپنے مکان ہیں تشریف لائے اور سے کو آپ کا وہ در دشروع ہوا جس ہیں آپ نے انتقال فر مایا۔

حفرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جس وقت حضور بقیج ہے واپس تشریف اپنے ہیں میرے سر میں دروتھاور میں تہدر ہی تھی دارانسا ہ بینی ہائے سرکے دروحضور نے فرمایا اے عائشہ مے خداکی میں بھی داراسا ہوں۔ بھر فرمایا اے عائشہ آثرتم مجھ ہے پہلے مرجاؤ تو تمہارا کچھ حرج نہیں ہے میں کھڑے ہو کرتم کو گفن دوں اور تم پر نماز پڑھوں اور تم کو وفن کر دوں۔ میں نے کہ تتم ہے خداکی اگر ایسا ہوتو بھر آبانی ہو یوں میں ہے تسی ہوئی کو ماکر میر کے تھر میں خوب میش کریں گے۔ حضور میری اس بات سے بنے اور بھر آپ کو در دشروع ہوا۔ اور حضور باری باری باری سے اپنی ہو یوں کے پاس ایک ایک شب رہتے تھے۔ جس روز آپ حضرت میمونہ کے مکان میں سے ورد کی بہت شدت ہوئی۔ اور آپ نے باس ایک ایک شب رہتے تھے۔ جس روز آپ حضرت میمونہ کے مکان میں سے ورد کی بہت شدت ہوئی۔ اور آپ نے باپنی سب از وان کو جمع کرکے ان سے بحالت بیماری میر ہے گھر میں رہنے کے اور ایس باز وان کو جمع کرکے ان سے بحالت بیماری میر سے گھر میں تشریف لے۔

#### حضور کی از واج مطہرات کا بیان

ابن بشام کہتے ہیں حضور کی نو نی بیال تھیں۔ عائشہ بنت انی بکر۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب اورام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب۔ اورام سلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس۔ اور زینب بنت جن بن رہا ب۔ اور میمونہ بنت حرث بن حزن ۔ اور جو بریہ بنت حوث بن الی ضرار۔ اور صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور کل صفور نے تیمرال شادی یا بن فر الی شیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المونین خدیجہ بنت خوید سے موئی ۔ اور کل حضور نے تیمرال شادی ایس فر الی تیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المونین خدیجہ بنت خوید سے موئی ۔ اور کل اولاد آپ کی انہیں سے ہوا ایک آپ کے صاحبز ادے ابر اہیم کے۔ خدیجہ کی شادی حضور سے ان کے والد خوید بن سمدنے کی تھی اور بیس اونٹ کا مہر بندھ تھا۔

حضور کے ساتھ ش دی ہوئے سے پہلے حضرت خدیجہ ابی ہاں بن مالک کے پاستھیں۔اورا بی ہالہ سے ان کے ہاں ہند بن ابی ہالہ اور زینب بنت ابی ہالہ بیدا ہوئے۔

اورانی ہالہ سے شادی ہونے سے پہلے حضرت خدیج بنتی بن عابد بن عبدالقد بن عمر بن مخزوم کے پال تھیں اور نتیق سے ان کے ہاں عبدالقد اور جارہ ہے جائد وہ ساست بن ابی رفاعہ نے شادی کی تھی۔

گھر حضور نے مکہ جی حضرت ماکٹہ بنت الی بکر سے جبکہ وہ ساست برس کی تھیں نکاح کیا اور مہید میں جبکہ ان کی عمر نوسال کی تھی رفعتی فر ہائی۔ اور عاکشہ کے سواسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی ابو بکر نے خود ان کی شادی حضور سے کی تھی اور چارسودرہم کا مبرمقررہوا تھا۔

اور حضور نے سود ہ بنت زمعہ بن قبیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن ہوئی سے شادی کی۔ میش دی سلیط بن عمر و نے حضور ہے کی تھی۔اور بعض کہتے ہیں ابوحاطب بن عمر و بن شمس بن عبدو دبن نصربن ما لک نے سودہ کی حضور ہے شادی کی تھی اور جا رسو درہم کا مہر با ندھا تھا۔

ا بن ہش م کہتے ہیں ابن انحق نے پہلے اس کے خلاف بیان کیا ہے بیعنی کہا ہے کہ سلیط اور ابو حاطب حبشہ کے ملک میں تھے۔حضرت سودہ حضور ہے پہلے شکر ان بن عمر و بن عبدشس بن عبدود کے پاس تھیں۔

اور حضور نے زینب بنت جحش بن رکاب اسدیہ سے شاد کی اور حضور سے ان کی شاد کی ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش نے کی تھی اور حضور نے چارسو درہم ان کا مہر با ندھا تھا۔ حضور سے پہلے زینب زیدا بن حارثہ حضور کے متبنی کے پاس تھیں اور انہیں کی شان میں اللہ تع لی نے یہ آیت نازل فر مائی ہے۔ فکماً فضلی ذَیْدہ مِنْهَا وَ طَوَّا ذَوَّجْنَا مُکَهَا۔

اور حضور نے امسلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ مخز ومیہ سے شادی فر مائی بیشادی ان کے بیٹے مسلمہ بن الی مسلمہ بن الی مسلمہ بن الی مسلمہ بن حضور سے کی تھی اور امسلمہ کا نام بندہ قد اور ان کا مہر بیہ بندھا تھا۔ کدایک توشک جسمیں تھجور کا ریشہ مسلمہ نے حضور سے کی بھی اور ابوسلمہ کا نام مجرلہ دوا اور ایک بیالہ اور ایک مجدلہ دار مسلمہ حضور سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالا سد کے پاس تھیں اور ابوسلمہ کا نام عبداللہ قطا۔ ابوسلمہ سے ان کے بال بیاولا دیبیدا ہوئی۔ سلمہ اور عمروا ورزینب اور رقید۔

اورحضور نے حفصہ بنت عمرے شادی فر ، نگ۔ بیش دی حضور سے ان کے والدعمر نے کی تھی اور حفصہ حضور سے پہلے دینس بن ابی حذافہ ہمی کے پاس تھیں حضور نے چارسو در بھم ان کا مہر با ندھا تھا۔

اورحضور نے ام حبیبہ ہے جن کا نام رئلہ تھا شادی فر مائی بیشادی حضور سے ملک حبش میں خالد بن سعید بن حاص نے کی تھی اور نجا تئی شاہ حبش نے حضور کی طرف سے چارسو دیتاران کے مہر کے ان کو دیئے تھے ام حبیبہ حضور ہے پہلے عبیداللہ بن جحش اسدی کے پاس تھیں۔

اور حضورنے جوہریہ بنت حرث بن الی خرار خزاعیہ سے شادی فرمائی یہ بنی معطن کے قید یوں میں گرفتار ہوکرآئی تھیں ان کامفصل قصدا ویر گذر چکا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضور غزوہ بی مطلق ہے واپس ہوئے ہیں تو جوہر یہ بنت حرث کو آپ نے ایک انصاری کے ہیر دکر دیا تھ بطور امانت کے تاکہ وہ ان کو باحفاظت مدید ہیں پہنچا دیں۔ پھر جب حضور مدید ہیں شریف لائے تو جوہریہ کے والد حرث بن الی ضرار اپنی ہیں کے چیز انے کے واسطے اونٹ فدید کو لے کرمدید کو روانہ ہوئے راستہ ہیں ان اونٹوں ہیں ہے وواونٹ ان کو بہت الجھے معلوم موٹ فدید کو اوران کو انہوں نے پہاڑ کی ایک گھائی ہیں عقیق کے پاس چھپا دیا بی اونٹ لے کر حضور کی خدمت میں میں اور عرض کیایا رسول القدیداونٹ میں اپنی ہی کے فدید کے واسطے لایا ہوں ان کو آپ تبول سیجئے اور جوہریہ و بھے دیا جو سے ان کو آپ بیاڑ کی گھائی ہیں غائب کر واسطے لایا ہوں بان کو آپ تبول سیجئے اور جوہریہ و بھے دیا جو سے ان کو آپ تبول سیجئے اور جوہریہ کے واسطے لایا ہوں بیاڑ کی گھائی ہیں غائب کر ویکھے دے ویکھور نے قبول سیجئے اور جوہریہ کے بیاس بہاڑ کی گھائی ہیں غائب کر ویکھورے کے بیاس بہاڑ کی گھائی ہیں غائب کر

دے ہیں جرث بن انی ضرار نے کہافتم ہے خداکی اس حال کی ہمارے سواکسی کو خبر نہیں ہے بیٹک آپ خداکے رسول ہیں اشھد ان لا الله الا الله و اشھد انلک رسول الله فی الله فی اور ان کی حضور کی اور ان کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حرث نے وہ دونوں اونٹ منگا کر بھی حضور کی نذر کئے حضور نے جو برید کو چھوڑ دیا جو برید بھی مسلمان ہو گئیں۔ حضور نے ان کے باپ حرث کو ان سے ش دی کا پیغام دیا۔ انہوں نے حضور سے شادی کردی حضور نے پر سودر ہم ان کے مہر کے مقرر فرمائے۔ اور حضور سے پہلے بیا ہے انہوں نے حضور سے بالے بیا سے شادی کردی حضور نے پر سودر ہم ان کے مہر کے مقرر فرمائے۔ اور حضور سے پہلے بیا ہے ۔

ابن ہشام کہتے ہیں اوربعض ہوگوں کا قول ہے کہ حضور نے ان کو ٹابت بن قیس ہے خرید کرآ زاد کیا تھا پھر یالعوض جا رسودرہم مہرکےان ہے شادی کی۔

اور حضور نے صغیہ بنت جی بن اخطب سے شاد گ فر مائی رہنجبر کے قیدیوں میں آئی تھیں اور حضور نے ان کوا ہے واسطے مخصوص کر رہاتھ اور ان کے نکاح میں ولیمہ کی دعوت بھی کی تھی۔ جس میں صرف ستو اور کھجوریں کھلائی گئی تھیں کوشت روٹی نہتھی۔اور حضور سے پہلے صفیہ کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق کے پاس تھیں۔

اور حضور نے میمونہ بنت حرث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن روبیہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے شادی فر مائی میمونہ کی شاد کی حضور سے حضرت عبس نے کی تھی اور حضور کی طرف سے جا رسو در ہم کا مہریا ندھا تھا۔

اور حضورے پہلے میمونہ ابی رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن ، لک کے پاس تھیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میمونہ بی نے اپنے تین حضور کی نذر کر دیا تھا بینی جب حضور کے پیغام کی خبران

کو پینچی تو بیاس وقت اونٹ پر سوار تھیں بیس انہوں نے بیغام سن کر کہا کہ بیاونٹ اوراس پر جو پچھ ہے سب خداو
رسول کے واسطے ہے۔ اور میمونہ بی کی شان میں خداوند تع لی نے بیآ بیت نازل فرمائی ہے:

﴿ وَ إِنِ الْمُرَأَةُ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ "اورا گرکوئی عورت اپنی ذات نبی کوبخش دے۔اگر نبی اس سے نکاح کرنا جا ہیں تو بیٹاص اے نبی تمہارے واسطے جائز ہے نہ مومنوں کے واسطے"۔

اوربعض کہتے ہیں بیر آیت زینب بنت جمش کی شان میں نازل ہوئی ہے۔اوربعض کہتے ہیں غزو ہنت جاہر بن ہب جو بی منقذ بن عمر و بن معیص بن عامر بن لوئی سے تھیں انہوں نے اسپے تنیک حضور کی نذر کیا تھا اور بعض کہتے ہیں۔ ریمورت بنی سامہ بن لؤی سے تھی اور حضور نے اس کوامید میں کھا تھا۔

اورحضور نے زینب بنت خزیمہ بن حرث بن عبداللہ بن عمر و بن عبدمنا ف بن ملال بن عامر بن صعصب

ے شاوی کی بیر عورت مسکینوں اور غریبوں پر بہت مہر بانی کرتی تھیں۔ اس سبب ہے ان کا نام ام المساکین تھا۔ ان کی شادی حضور سے قبیصہ بن عمر و بلالی نے کی اور حضور نے جارمو درم مہر کے مقرر فر مائے۔ اور حضور سے بہلے یہ مبیدہ بن حرث بن مطلب بن عبد مناف کے باس تھیں اور مبیدہ سے بہلے جم بن عمر و بن حرث کے باس تھیں جوان کا چھاڑا وتھا۔

پس بے حضور کی کل گیارہ لی بیال میں جن ہے آپ نے شادی فر مائی اور حضور کی و ف ت سے پہلے ان میں سے در نے انتقال فر مایا ایک خدیجہ بنت خو بلد نے اور دوسر نے زینب بنت خزیمہ نے اور جب حضور کا وصال ہوا ہے تو ان میں سے نو زندہ تھیں جن کا ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں۔ اور دوعور تیں الیی تھیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فر مایا۔ گر ضلوت سے پہلے ان کو جدا کر دیا۔

ایک اساء بنت نعمان کند رہے جب حضور نے ان سے شادی کی تو ان کے بدن پر سفید دائے دیکھے اسی سبب سے ان کورخصت کر دیا اوران کے اوگوں کے پاس بھیجی دیا۔ اور دوسری عورت عمر ہ بنت پزید کلا ہیتھی جب یہ حضور نے اس کواس کے اوگوں کے پاس بھیج دیا۔ جب بید حضور کے پاس آئی حضور سے اس نے پناہ ہا گئی۔ پس حضور نے اس کواس کے اوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کند رہے نے پناہ ہا گئی اور رہا ساء بنت نعمان کی چیاز ادبہن تھی۔

اور بعض کہتے ہیں جب حضور نے اس کو باؤیا ہے تو اس نے کہا تھ کہ میں اس باعزت قوم ہے ہوں جن کے پاس بوگ آتے ہیں اور ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں حضور نے یہ جواب س کر اس عورت کواس کی قوم کے پاس بھیج دیا۔

قریش میں ہے۔حضور کی چھ فی بیاں تھیں خدیجہ بنت خویلد بن ابدین عبدالعزی بن قصلی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

اور عائشہ بنت الی بکر بن الی قی فیہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن اوُ ی۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب بن تقبیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالقد بن قرط بن رباح بن زاح بن عدی بن کعب بن لوسی۔

اورام حبیبه بنت ابی سفیان بن حرب بن امیه بن عبدشس بن عبد من ف بن قصی بن کلاب مره بن کعب بن لؤی۔

اورام سلمہ بنت افی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقط بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قبیس بن عبد شمس بن عبد ووین نصر بن ، سک بن حسل بن عامر بن لؤی۔ اور یاقی ویکر قبائل عرب میں ہے ہے سات نی بیل تحمیس۔ زینب بنت جحش بن ریا ب بن پیمر بن صبر ۵ بن مر ۶ بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه به

اورمیمونه بنت حرث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن رویبه بن عبداللہ بن بلال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن ہوازن بن منصور بن مکرمه بن حصفه بن قیس بن عیلان به

ا**ور زینب بنت خزیمه بن حرث بن عبدالقد بن عمر و بن عبد مناف بن بل**ل بن عامر بن صعصعه بن معاوییه اور جومیریه بنت حرث بن افی ضرارخز اعیه ثم المصطلقیه ب

اوراساء بنت نعمان كندبيه

ا ورغمره بنت يزيد كلا بيه.

اورغیر عرب ہے یہ بی بی تھی۔

صغید بنت هی بن اخطب بی نضیر ہے۔

## اب پھرہم حضور کی علالت کا بیان کرتے ہیں

حضرت عائشہ ام المومنین فر ماتی ہیں کہ ملالت کی حالت میں دو آ دمیوں کا کندھا کچڑے ہوئے جن میں ایک فضل بن عباس متھے اور سر کو کسادہ باند تھے ہوئے حضور میرے گھر میں تشریف لائے عبدالقد بن عباسؒ کہتے ہیں تم جانتے ہود وسرے شخص کون تتھے وہ ملی بن الی طالب تتھے۔

پیر حضور کے درد میں بہت شدت ہوئی اور آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیں بھر کر یا ؤ۔ اور میر ہے اور میر بہت شدت ہوئی اور آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیل بھر کے طشت میر ہے اوپر ڈ الوتا کہ میں خشن کر کے لوگوں میں نگل کران سے عبدلول ۔ چنا نچے ہم نے حضور کوا کیل بڑے طشت میں جوحفصہ کا تھا بٹھایا اور اوپر سے یائی ڈ الناشر وع کیا۔ جب حضور شسل کر بچکے تو فر مایا ہیں اب ضہر ہو و۔

ایوب بن بشیر کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور سرکو کسادہ باند ھے ہوئے منبر پرتشہ بنے یا نے اور پہلے گفتگوآپ نے یہ کی کہ اصحاب احد پر درود پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی۔ اور بہت دیر تک درود پڑھتے رہے بھر فر مایا خدا نے اپنے ایک بندہ نے اس نمت کو اختیا رکرنے میں مخفرت کی ۔ اور بہت دیر تک پاس ہے بیس اس بندہ نے اس نعت کو اختیا رکیا ہے جو خدا کے پاس ہے ابو بکر اس بات کو بجھ گئے کہ یہ حضور اپنی نسبت فر مار ہے ہیں۔ بیس ابو بکر بہت شدت سے رو نے گے اور عرض کیا یا رسول اللہ بھم آپ پر اپنی جانیں اور اپنی اولا وقر بان کرنے کو موجود ہیں۔ حضور نے فر مایا اے ابو بکر تم اپنی جگہ پر جیضو پھر فر مایا مسجد میں سے جس قد رلوگوں کے گھرول کے درواز و کے کیونکہ میں ان سے بہتر اپنے سی بیوں میں ہے کہ گؤیمیں جانتا۔

ابن اتحق کہتے ہیں کہ حضور نے اس روز یہ بھی فر مایا اگر میں بندوں میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بھر کو بتا تا گرابو بکر ہے میری صحبت اور وین کا بھائی بنا ہے۔ یہاں تک کہ خداان کواور ہم کواپنے پاس اکٹھا کر ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور نے اسامہ کوشکر کا سر دار بنا کرش می طرف بھیجا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ حضور نے ایک نوعمر لڑ کے کو بڑے برے مہاجرین کا سر دار بنایا ہے اس روز جوحضور منبر پرتشریف فر ما ہوئے ۔ تو خدا کی حمد و ثنا بیان کر کے جس کے کہ و و لائق ہے فر مایا ہے او گو! اسامہ کے شکر کو بڑھا و اور اس میں جا ملواور اگر خدا کی حمد و ثنا بیان کر کے جس کے کہ و و لائق ہے فر مایا ہے او گو! اسامہ کے شکر کو بڑھا و اور اس میں جا موافور اگر اس کے امیر ہونے پر بھی اعتراض کیا اور بیشک اسامہ سر داری کے لائق ہے۔ اور اس کا باپ بھی لائق تھ بھر آپ منبر پر سے اتر آ ہے۔

اورلوگ اسامہ کے ساتھ جانے کی تیاری ہیں مشغول ہوئے اور حضور کا مرض بڑھتا گیا۔ یبہاں تک کہ جب اسامہ مدینہ سے نکل کر مقام جرف میں تفہر ہے جو مدینہ سے ایک فرنخ ہے تو اپنے لشکر کا انہوں نے قیام کیا اور حضور کی صحت کی خبر کے منظر دہے۔

روایت ہے کہ جس روزحضور نے اصحاب احد پر درود پڑھا تھا۔ ای روزمہاجرین ہے فرمایا کہ افسار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور افسار وہی اوگ جیں جن جن جن آ کر جس بناہ گزین ہوا ان کی تعداد زیادہ فہ ہوگی۔ ان جس سے جو نیک جیں ان کے ساتھ نیکی کرواور جو بد جیں ان سے درگذر کرو۔ پھرآ پ منبر سے انز کرا پند مکان جیں دافش ہوئے اور درد کی آ پ براس قدر شدت ہوئی۔ کہ آ پ کوش آ گئی۔ اور آپ کی سپ ازواج اور مسلمانوں کی عور تیں جن جی ساماء بنت عمیس بھی تھیں حضور کے پاس جع ہو کیں اور حضر سے عباس بھی موجود سے بنی حضرت عباس کی اور سب حاضرین کی بیرائے قرار پائی۔ کہ حضور کے کان جیں دوا ڈالیس چنا نچہ ڈال حدور آپ کی ہے۔ حضور کو ہو آ آ یا تو دریا فت فرمایا کہ بی کا روائی کس نے کی ہے۔ سب نے عرض کیا حضور بیدوا آپ کے بچا عب س نے ڈالی ہے اور بیدوا ما بایہ جرکت تم نے کی ہے۔ سب نے عرض کیا یہ روال اللہ جم وخیل ہوا کہ حضور کوش ید ذات الجب ہو۔ حضور نے فرمایا یہ بیالیا کہ موجود کیوں کی ۔ عباس وقت گھریل جس قدر اوگ میں اس مض ہے کہ نوس جس نے داؤالی جس جس قدر اور وزوز و دار تھیں ان موجود جی سوامیر سے بچا کے سب سے کا نوس جس بیدوا ڈالی جس نے دائی تھی دوا ڈالی ہو سے دیا نچے میمونہ جواس روز روز و دار تھیں ان موجود جی سوامیر سے بچا کے سب حضور سے تندرست نہ کرے گھر حضور نے تکم دیا کہ اس وقت گھریل جس قدر اوگیں ان میں جو دوا ڈالی جس سے کا نوس جس بیدوا ڈالی جس نے دان کے تن جس موجود جی سوامیر سے بچا کے سب حضور سے تھور تیں موجود جی سوامیر سے بچا کے سب حضور سے تھور تی میں فر مایا تھا۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں جب حضور کی عارات کی شدت ہوئی میں لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آیا اور حضور کی خدمت میں ساخر ہوا۔ حضوراس وقت نی موش تھے اور اپنا ہاتھ آ سان کی طرف اٹھی کرمیر ہے او پر رکھتے تھے میں سمجھ کہ آپ میرے واسطے دعا فرمارہے ہیں۔

حضرت عائش فر ، تی بین میں اکثر رسول خدا من آئے آئے۔ سنا کرتی تھی کہ آپ فر ماتے سے ابتد تعالی برنبی کوان کے انتقال سے پہلے و نیا میں رہنے یا جنت میں تشریف لے جانے کی بابت اختیار و یتا ہے۔ چن نچہ آخر کلام جو حضور سے میں نے سناوہ یہ تھا کہ آپ فر ماتے سے 'بیل الرّق فینی الا تحلی مِنَ الْبَحَدَّةِ ''میں نے اس کلام کوئ کر کہا کہ بس اب حضور ہم کواختیار نے فر مائیں گے۔ اور میں سمجھ گئی کہ یہ حضور کو وہی اختیار و یا گیا ہے جس کی نسبت آپ فر مایا کرتے ہے۔ کہ ہرنبی کوان کے انتقال سے پہلے اختیار و یا جاتا ہے۔

## حضرت ابوبكر مناتثة كاجماعت سينماز برهانا

حصرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب حضور پرضعف غالب ہوا آپ نے عکم فرمایا کہ ابو بھر ہے کہوہ ہلوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے عرض کیا حضور ابو بھر قبق القلب اور کمزور آوازے آدی ہیں۔ جب قر آن شریف پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بھر ہی کونماز پڑہانے کا حکم کرو۔ میں نے پھر وہی عرض کیا حضور نے فرمایا تم عور تیں یوسف کی عور توں کی مخل ہو۔ ابو بھر ہی کونماز پڑہانے کا حکم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے یہ بات حضور سے اس غرض ہے عرض کی تھی۔ کہ میں جانتی تھی کہ لوگ حضور کی جگہ دوسر سے خص کو گھڑ او کھے کر پندنہ کریں گے اور اس کو بدشگونی سمجھیں گے اور میں اچھانہ بھی کہ کہ میہ بدشگونی ابو بھر کے ساتھ ہو۔

عبدائقہ بن زمعہ کہتے ہیں جب حضور زیادہ علیل ہوئے ہیں اس وقت چند مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرتھا۔ بلال نے آپ کو نماز کی اطلاع کی آپ نے فرمایا کسی شخص کو حکم کرو۔ کہ لوگوں کو نماز پر حمائے عبدائلہ بن زمعہ کہتے ہیں۔ ہیں حضور کے پاس سے باہر نکلا۔ اور ہیں نے ابو بکر کولوگوں میں موجود پایا۔ ابو بکر اس وقت نہ ہے۔ ہیں نے عمر سے کہا اے عمرتم لوگوں کو نمی زیز ھا دو۔ عمر کھڑ ہے ہوے اور جس وقت عمر نے تکبیر کہی تو عمر کی بلند آ واز کو حضور نے س کر فرمایا ابو بکر کہاں ہیں۔ خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر کو بلایا گیا۔ اور بینما زتو عمر نے پڑھا دی اس کے بعد ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھا ئی۔

عبدالتد بن زمعہ کہتے ہیں مجھ سے عمر نے کہ بچھ کوخرائی ہوتو نے جو مجھ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ تو میں سمجھا کہ حضور نے بچھ کومیر سے نماز پڑھانے کی بابت تھم دیا ہے اگر میں ایسا نہ سمجھتا تو ہر گزنماز نہ پڑھاتا میں نے کہاتتم ہے خداکی مجھ کوحضور نے بیتھم نہیں دیا تھا بلکہ جب میں نے ابو بکر کونہ دیکھا تو تم کوزیادہ جق وار پایا۔ اس سبب سے تم کوتھم کیا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جب دوشنبہ کا روز ہوا۔ جس میں حضور کی و فات ہوئی ہے۔ جس وقت مبح کی

نماز ہور ہی تھی حضور بردہ اٹھا کر حجر ہ کے درواز ہ بر کھڑے ہوئے اورمسمیان نماز میں حضور کی تشریف آوری کو د کمچے کرخوشی کے مارے بے چین ہو گئے اورحضور نے مسلمانوں کونماز میں دیکھے کرتمبسم فر مایا۔

انس کہتے ہیں۔اس وقت ہے زیادہ میں نے کبھی حضور کی صورت بارونق اورخوب نہیں دیکھی تھی پھر اس کے بعد حضور دالیں تجرہ میں تشریف لے گئے۔اورلوگ سمجھے کہ اب حضور کو مرض ہے افاقہ ہو گیا چنا نمچہ ابو بکر بھی خوثی خوثی اینے گھر گئے۔

ابن آخق کہتے ہیں ہیر کے روزض کے وقت حضورا پنے سرکو باند ھے ہوئے تشریف لائے لوگوں نے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی گی تشریف آ وری سے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی گی تشریف آ وری سے صف میں پر ترکت ہوئی ہا ورابو بر ہیجھے کو ہے حضور نے اپناہا تھا ابو بکر کی پشت میں نگا کر اشارہ کیا گیا بنی جگہ کھڑ ہے رہو ۔ اور جب نی زے فارغ ہوئے ۔ تو لوگوں کھڑ ہے رہو ۔ اور جب نی زے فارغ ہوئے ۔ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوکرا کی بلند آ واز سے فرمایا جو مجد کے با ہر تک جائی تھی کہ اے لوگوآ گروشن ہوگئی ہا ور فتی شاند ھیری رات کے فکڑوں کے آگئے ہیں ۔ اور قسم ہے خدا کی میں نے تمہار سے واسطے وہی چیز طلال کی ہے جو قرآن نے حال کی ہے ۔ بھر حضور جب ہے جو قرآن نے حرام کی ہے ۔ بھر حضور جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے عرض کیا یا نبی الند میں دیکھتا ہوں ۔ کہ آپ نے فدا کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں ۔ اور آج کا دن بنت فارجہ کا دل ہے کیا میں اس کے پاس ہو آؤل ۔ حضور نے فرایا ہاں بھر حضور اپنے دولت خانہ میں داخل ہو گئے اور ابو بکرا ہے گیا میں اس کے پاس ہو آئی لیہ دیکھور نے فرایا ہاں بھر حضور اپنے دولت خانہ میں داخل ہو گئے اور ابو بکرا ہے گیا ہیں اس کے پاس ہو آئی ان ہے میا کہ میا ہو گئے اور ابو بکرا ہے گئے ۔

عبدالند بن عباس کہتے ہیں ای روز حضرت علی بن انی طالب حضور کے باس سے باہر آئے۔
لوگوں نے بوچھا اے ابوالحن حضور کا مزاج کیسا ہے حضرت عی نے کہا بجد القداچھا ہے۔ حضرت عباس نے
حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی تتم ہے فدا کی میں نے حضور کے چبرہ میں موت کی علامت دیکھی ہے جیسی کہ
میں بنی عبدالمطلب کے چبروں میں دیکھا تھا۔ پس ہم تم حضور کی فدمت میں چل کر دیکھیں۔ کہا گر میام

ہمارے اندر ہوگا تب تو ہم اُس کو پہچان لیس گاوراگر ہمارے سواسی میں ہوگا تب ہم حضور ہے اپنے واسطے وصیت کرالیں گے۔حضرت علی نے فر مایاتھم ہے خدا کی میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔اگر حضور نے ہم کواس امرے بازر کھا تو پھر بھی حضور کا وصال ہوا۔

حضرت عائشہ بنی دین فر ماتی بیں۔ای روز جب حضور مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گوو میں لیٹ رہے اور بیل تشریف لائے تو میری گوو میں لیٹ رہے اور بیل ہے ایک شخص سبز مسواک لئے ہوئے میرے پاس آیا۔حضور نے اس مسواک کی طرف و یکھا ہیں تمجھی کے حضور اس کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں رہنسواک آپ کووے دول۔آپ نے فرمایا ہاں۔

پس میں نے وہ مسواک لے کر چہائی۔اور نرم کر کے حضور کو دی۔حضور نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کا بدن بھر رک ہو گیا۔ اور یکا کیک آپ نے او پر نگاہ کر کرے فرہ یا۔ 'آبل الرّفینی الْآئیلی مِن الْحَدِّیةِ '' میں نے کہافتم ہے اس ذات کی۔جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فر مایا کیا کہ آپ کواختیار ویا گیا۔اور آپ نے اختیار کرریا۔فرماتی جس نے آپ کوشور کا وصال ہوگیا۔

حضرت عائشہ فر ماتی ہیں حضور کا میری گود میں وصال ہوا۔ اور میری کم عمری اور ناوا تفیت کی بیہ بات تھی۔ کہ میں آ پ کا سرمبارک تکمیہ پررکھ کرعورت کے ساتھ اپنا منہ پننے گئی۔

ابو ہریز ہ کہتے ہیں جس وقت حضور کا وصال ہوا۔ عمر بن خطاب کھڑ ہے ہوئے اور کہنے گئے۔ منا فقو ل علی سے چندلوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا حاما نکر تشم ہے خدا کی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ خدا کے پاس تشریف روز کے بعد تشریف خدا کے پاس گئے بتھے اور جالیس روز کے بعد تشریف خدا کے پاس گئے بتھے اور جالیس روز کے بعد تشریف لیا آئے۔ اور ان کے جانے کے بعدلوگوں نے یہ مشہور کرویا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضور بھی تشریف لیا گئے سے اور جو یہ کئے کہ کے بین اس کے باتھ بیر کاٹ ڈالوں گا۔

ابو ہر رہ گئے ہیں ای وقت ابو ہر آئے اور عمر کی گفتگو کی طرف پچھ متوجہ ہوئے سید ہے جمرہ کے اندر داخل ہوگئے ۔ حضور کے اوپرایک چا درصبری اڑ ہار کھی تھی ۔ ابو بکر نے حضور کا چہرہ مبارک کھول کر بوسد دیا ۔ اور فر ، یا میر ہے ۔ اس باپ آپ پر فدا ہوں جو موت خدانے آپ کے واسط کھی تھی ۔ اس کو آپ نے بچھ لیا اب کمھی اس کے بعد آپ کی موت نہ پہنچ گی ۔ بھر ابو بکر نے حضور کا چہرہ ڈھک دیا ۔ اور باہ آئے ۔ ہم لوگول سے وہی گفتگو کر رہے تھے ۔ ابو بکر نے کہ اے عمر بچھے ہو ۔ اور خاموش رہو عمر نی موش نہ رہ ہو ہا ، و بکر نے و کھا کہ عمر خاموش نہ رہ ہو ہوئی نہ اس کے عرف ان کی طرف متوجہ ہوئے ۔ او گول نے اور عاموش رہو عمر فی موش نہ رہ ہو ہو ان کے جمر ان کے باس کے عرف اور کی موش ہو ان کی میں ان کے باس کے عرف اور عاموش نہ ہوگھوڑ دیا ابو بکر نے نہ اکی حمر و ثنا بیان کی ۔ بھر گہا اے لوگو ! جو شخص جمر خاموش کی پرستش کرتا ہو۔ تا

بیٹک خدازندہ ہے بھی ندم ے گا۔ پھرابو بمرنے بیآیت پڑھی

﴿ وَمَا مُعَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَانِ مَّاتَ أَوْ قَتِلَ الْقَلَبْتُهُ عَلَى أَعْقَابِكُهُ وَ مَنْ يَهُ قَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَضُرَّ اللّٰهُ شَيْنًا وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ "اور محمدً فقط رسول بين رئيا پن بيا سرم جائين بي يَقْل بوجا كين يَتْم لوّب والين ايز بول كيار، كافر بوجا وَ يَكاور جوا فِي ايز يول كيل بجرجائي كار وه خدا كو بجي قضان نبيل بني سَعَة بين اور عنقريب خدا شكر گذارول كوا جي بدرد ي كان ال

ابوم یرہ کہتے ہیں۔ ابو بکرنے جب بیآیت پڑھی لوگ ایسے ہوگئے۔ کہ ویا انہوں نے بھی بیآیت ہی ندی تھی اور اس وقت لوگوں نے ابو بکر ہے اس آیت کو یا دکیا۔ عمر کہتے ہیں جس وقت میں نے ابو بکر ہے بیا آیت سی مجھ کوایہ معلوم ہموا۔ کہ ویا میر ہے ہیں کٹ گئے اور میں کھڑ اندرو سکا ای وقت زمین پر کر پڑا۔ اور میں نے جانا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔

#### سقيفئة بني ساعده كاواقعه

ابن اسحق کہتے ہیں حضور کا وصال ہوت ہی انصہ رے سب لوگ سقیفۂ بی ساعدہ ہیں جمع ہوئے اور عضرت ملی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام اور طبحہ بن مبید القد حضرت فاطمہ ہی رس کے ھر ہیں جمع ہوئے اور بی تکل مہہ جرین اور اسید بن حفیر بن عبد الاشہل میں حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس جمع ہوئے۔ اور اسی وقت ایک شخص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سعد بن عبودہ کے پاس ستیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اَ رَتم فَحُص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سے بیس تم انصار کے پاس جو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا کا مستحام کر ہیں۔ اور عضور کا جنازہ مبارک جروبی میں تقااور جبیز و تنفین کا بچھ سامان نبیں ہوا تھا۔ گھر کو گول نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔

وقت لوگوں میں کھڑا ہوکران لوگوں کو ڈیراؤں گا جولوگوں کی حکومت کوان ہے غصب کریا جا ہتے ہیں۔

عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔ جس نے کہاا ہے امیر الموشین ایسا نہ سیجے کیونکہ یہ جج کا موہم ہے اور اس میں ہر فتم کے لوگ جمع ہیں جو عقل وہوش ہے ہے بہرہ ہیں اور وہی ججوم کر کے آپ کے گر دجمع ہو جو کیں گے۔ اور جو المی عقل ہیں وہ آپ کے قریب تک پہنچ بھی نہ عیس گے چر جو آپ فرما کیں گے۔ وہ لوگ پچھ ہے ہجھیں گے اور لوگوں ہے بچھ بیان کریں گے بس مناسب ہے کہ آپ مدینہ میں پہنچ کر جو پچھ بیان کریا ہے بیان کریا ہو وہ کریں۔ کیونکہ مدینہ میں عوام الناس کا ججوم نہ ہوگا۔ اہل عقل ہوں گے جو پچھ آپ بیان کریں گے اس کو وہ خوب سیمھیں گے اور دومروں ہے بھی صیح بیان کریں گے حضرت مرائے خوب بھی جاتے درست کہامہ بینہ میں جاتے ہو ہی میں بہلے اس بات کو بیان کروں گا۔

ابن عباس کہتے ہیں پس آخر ذی الحجہ ہیں ہم لوگ مدینہ ہیں واپس آئے اور جمعہ کے روز ہیں دو پہر

ڈ لہتے ہی مجدشریف ہیں آیا اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کو ہیں نے منبر کے پاس ہیضا ہوا دی کھا پس ہیں ہی کہ ان کے سامنے ہیں گیا اور تھوڑی دیر نے گذری تھی کہ ہیں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا اور سعید بن زید سے ہیں نے کہا آن عمر ایس بات کہیں گے جو خلیفہ ہونے ہے آئ تک نہیں کہی ہے سعید کو میری ہوت کا یقین نہیں آیا اور کہا ایس کیا بات ہج و پہلے بھی نہیں کہی اور آئ کہیں گے۔ است میں حضرت عمر منبر پر آگر بیٹھے اور مؤ ذن کے اللہ کہیا بات ہوئے اور شون کی حدوث ای حدوث ایا ہیں آئی ایس کی بات کہوں گا جو اذان سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوئے اور خدا کی حمدوث ایا ہیں آئی اس کو بیات کہوں گا جو میری تفقد پر میں کہنی کھی تھی ۔ اور شی نیا کہ میں کہیا ۔ اور ان پراپئی کتاب نازل فر مائی ۔ اور ای کتاب میں رکھوٹ ہولے خداوند تعالی نے حضرت میری آخر ہوئے کہ بھی با کہ بھی با اور ہوا تا اور جو اس کو یا دندر کھے تو اس کو بینہ چا ہے کہ بھی پر جھوٹ ہولے خداوند تعالی نے حضرت میری تو کوئی کتاب نازل فر مائی ۔ اور ای کتاب میں بعدر جم کیا ۔ ایس میں ڈرتا ہول کہ جب لوگوں پر زماند در از گذر ہے گا تو کوئی کہنے والا بیند کیے کہ ہم کتاب اللہ بعدر جم کیا ۔ پس میں ڈرتا ہول کہ جب لوگوں پر زماند در از گذر سے گا تو کوئی کہنے والا بیند کیے کہ ہم کتاب اللہ میں ہو بی از کی جب والوگ خدا کے فریضہ کو ترک کر کے گراہ ہوجا کمیں کے صالا نکدر جم کتاب اللہ میں ہو تا افر برجادوہ کھی ہو مومرد ہو یا عورت ہوگو انہوں کے ساتھ یا حمل ہو یا اقرار ہواور بھی کتاب اللہ میں بھی ہوئے تھے:

﴿ لَا تَرْغَبُواْ عَنْ ابَاءِ كُمْ فَإِنَّهُ كُفُر بِكُمْ يَا كُفُر بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُواْ عَنْ ابَاءِ كُمْ ﴾

''اے لوگورسول خدا سن تیز اُ مے فر مایا ہے کہ تم مجھ کو اس طرح سے نداڑا تا جیسے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے اڑایا ہے۔ تم مجھ کوخدا کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا''۔

پھر میں تم ہے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ کو بینجر پہنجی ہے کہ فلاں شخص نے کہافتم ہے خدا کی اگر عمر مر گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ پس کو ئی شخص اس دھو کا میں ندر ہے کہ ابو بکر کی بیعت یکا کیک ہوئی تھی اور وہ پوری ہوگئی یہ بیعت اگر چہاسی طرح ہوئی گرائقہ نے اس کے شرک ہے بچایا اور محفوظ رکھا اور تم میں ایسا شخص کونسا تھا۔ جس کی طرف ابو بکر سے زیادہ لوگوں کی گردنیں متوجہ ہوتی ہیں۔

پس جو خص بغیر مسلمان کے مضورہ کے کسی کی بیعت کرے گا دونوں واجب القتل ہوں گے۔ اور ابوبکر حضورہ کا قینے کی و فات کے بعد ہم سب میں افضل و بہتر تھے۔ اور انصار نے ہم سے مخالفت کی۔ اور سب سردار اور اشراف ان کے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ اور علی اور زبیر اور جوان کے ساتھی ہیہ ہم سے پیچھے رہ گئے اور تمام مہا جرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے میں نے ابو بکر سے کہا۔ چلوہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی انصار کیا کر رہے ہیں۔ ہیں ہم اس ارادہ سے جارہے تھے کہ وہ نیک شخص ملے اور انہوں نے ہم سے انصار کے ارادہ کا حال بیان کی اور ہم سے بوچھا۔ کہ کہ کہاں جاتے ہو۔ ہم نے کہ ہم بھی انصار ہی کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ اگرتم انصار کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں ہے جسے میں ہم تھی انصار ہی ہے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ اگرتم انصار کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں ہے کہا۔ اگرتم انصار کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں ہے کہا۔ اگرتم انصار کے پاس نہ جاواور اپنے کام کو پورا کر و تو تم پر پچھ حری تنہیں ہے۔

حضرت عمر کتے ہیں۔ ہیں نے کہا قشم ہے خدا کی ہم ان کے پاس ضرور و کیں گاور ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم سقیفہ بنی ساعدہ ہیں آئے اور نتی ہیں ہم نے ایک شخص کو چا دراوڑ ھے ہوئے ہیں جہ نے پوچھا یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ ہے ہیں نے کہا ان کو کیا ہوالوگوں نے کہا در د ہے۔

عمر کتے ہیں جب ہم لوگ ہیٹے تو افسار کا خطیب کھڑ اہوالوراس نے خدا کی حمدو ثنا بیان کی۔ پھر کہا ہم کوگر انہا من اوراسلام کے لئکر ہیں اورائے مہاجر بن تم بھی ہم ہی ہیں سے ایک گروہ ہوااور تمہاری قوم نے تم کو منا صل کرنا چاہاء عمر کہتے ہیں اس خطبہ کا خلاصہ سے ہوا کہ افسار ہم کو بالکل جڑ سے اکھیڑ کر ہماری خلافت کو ہم منا صل کرنا چاہاء عمر کہتے ہیں۔ پھر جب شخص خاموش ہوگیا۔ عمر کہتے ہیں میں نے گفتگو کرنی چاہی اور ایک مضمون میں نے اپنے نزد یک بہت عمدہ گانٹور کھا تھا۔ اور ہیں چاہتا تھا کہ ہیں اس کو ابو بکر کے سامنے بیان کروں اورای واسطاس کودل ہی دل میں خوب و ہرار ہا تھا۔ جب میں نے بولئے کا ارادہ کیا تو ابو بکر بے مجھ کہا ہے کہا ہے کہ ہم ہی ہیں نے دو اور ابو بکر جو جھے نیادہ جہا ہے کہا ہو جہی نے بیان کرنا شروع کیا۔ پس قسم ہے خدا کی جو با تیں میں نے سوچی تھیں۔ سب جانے والے بیان کردیں۔ بلکہاں کہا کہ تم میں نے ہوچی تھیں۔ سب باز کردیں۔ بلکہاں نے بیان کرنا شروع کیا۔ پس قسم ہے خدا کی جو با تیں میں نے سوچی تھیں۔ سب باز کردیں۔ بلکہاں کہا کہ تم میں نے بوچی تھیں۔ سب باز کہاں کردیں۔ بلکہاں کہ تم میں نے روخو بیاں

ہیں بیٹک بیٹم نے بیج کہاتم ایسے بی بوگر اس خلافت کے امر کو تمام عرب قر لیش بی کے واسطے موزوں جانیں گے۔ کیونکہ بینسب اوروطن میں سب سے افضل ہیں۔

عمر کہتے ہیں پھرابو بکرنے میرااورا بوہیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑے آگے کیا اورانسارے کہاان دونوں میں ہے جس کوتم چا ہو خلیفہ بناؤ میں راضی ہوں۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر کی ہیہ بات مجھ کونا گوارگذری کیونکہ جھھ کواپئی گردن کا مارا جانا آسان معلوم ہوتا تھ اس بات ہے کہ میں ان لوگوں کا سرار بنوں۔ جن میں ابو بکر موجود ہوں ۔ برانصار میں سے ایک شخص نے کہا ہیں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں ۔ اے قریش الیک امیرتم میں سے ہو اورا یک امیرہم میں سے ہو۔

عمر کہتے ہیں اس کے بعد کفتگو ہو گئی اور مجھ کواختلاف پڑ جانے کا اندیشہ ہوا۔ پس میں نے ابو بکر سے کہا۔اے ابو بکر اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ انہوں نے ہاتھ پھیلا یا۔ میں نے ان کی بیعت کی اور پھر مہ جرین اور انصار سب نے ان کی بیعت کی اور پھر مہ جرین اور انصار سب نے ان کی بیعت کی تھر ہم سعد بن عبادہ کو آل کر دیا۔ ہم نے کہا سعد بن عبادہ کو خدائے آل کیا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں وہ دونوں شخص جوحضرت عمراورا بو بکر کوسقیفہ بنی ساعدہ کے راستہ ہیں ملے تھے۔ عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی تھے عویم بن ساعدہ کی نسبت ہم کو بیروایت بہنی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی'' یویی ہے جائ<sup>ل ی</sup>یعجوں آئی یشط ہو و اللّٰہ یعجب الْمُطَّقِیرِیْنَ' لوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ بیہ کون لوگ ہیں حضور نے دریافت کیا کہ بیہ کون لوگ ہیں حضور نے فر ہایا عویم بن ساعدہ ان میں سے اچھا تخص ہے۔

اورمعن بن عدى كى نسبت بم كويروايت بينجى بى كه جب لوگ حضور كے واسطے بہت رہاور كہتے كه كاش بهم حضور سے بہتے مرجاتے كيونكہ حضور كے بعد بهم كوفتنوں ميں پر جانے كا خوف ہے۔ معن بن عدى نے كہاتتم ہے خداكی ميں حضور ہے بہلے مرتانہيں چا بتا۔ اس واسطے كه ميں بعد وفات بھى حضوركى الى طرح تعمد ليق كرول جيسى كه آپ كى حيات ميں كرتا تھا اورمعن بن عدى حضرت ابو بكر كے زمانہ ميں بمقام يمامه مسيامه كذاب كى جنگ ميں شہيد ہوئے۔

انس بن ، لک کہتے ہیں جس روز حضرت ابو بکر کی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی گئی اس کے دوسرے روز ابو بکر منبر پر آ کر بیٹھے اور تمر نے ابو بکر سے پہلے گفتگو شروئ کی اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد بیان کیا کہ اب لوگو ہیں نے کل تم سے ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس کو نہ ہیں نے کتاب امتد ہیں بایا نہ حضور نے اس کے متعلق

ل اس میں ایسے وگ میں جو پاکیز گ کو پیند کرتے میں اور خدا پاکیز ورہے والوں کو پیند کرتا ہے۔

جھے ہے کوئی عہدلیا تھا گرمیں نے اس کواس سب سے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حضور متان ہے گاہ نقریب ہمارے امر ( خلافت ) کی تدبیر کردیں گے اور بیشک خدا نے تمہارے درمیان میں اپنی کتاب باتی رکھی ہے۔ جس کے ساتھ مدایت مساتھ اس کے ساتھ مدایت مساتھ مہایت کرے گا دراب خدانے تمہارے امر ( خلافت ) کوئم میں بہتر شخص رسول خدا کے صحابی قانبی المنتین اِذُھما فی المنتین اِذُھما فی المنتین اِذُھما وی المنتین اِنْ تعت کرو۔

چنانچے سب اوگوں نے عام طور پر حضرت صدیق کی بیعت کی پھر حضرت ابو بکر نے گفتگوفر مائی۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کی حمدو ثناء کے بعد بیان فر مایا کدا ہے اوگو میں تم پروالی بنایا گیا بموں حالا نکہ میں تم میں بہتر نہیں بموں پس آگر میں نیکی کروں تم میری مدد کرو۔ اور اگر میں برائی کروں پس تم مجھے کوسید ھا اور قائم کر دوراست گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور جو تخص تم میں کمزور ہے وہ میر ہے نزد یک قوی ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کاحق اس کو دلواؤں گا۔ اور جو مخص تم میں قوی اور زبروست ہے وہ میر ہے نزدیک ضعیف اور کمزور ہے میں انشاء اللہ اس ہے لوگوں کاحق دلواؤں گا جواس نے جبراً لے لیا ہے۔

ا بے لوگوا جس قوم نے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ترک کیا خدا اس قوم کوذلیل وخوار کرتا ہے (جیسے اس ہمارے زمانہ کے مسلمان حیران و پریشان ہیں اور روز ای تفتیش اور تحقیق کے واسطے جلسے کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے تنزل اور افلاس اور غذلت کے اسباب کیا ہیں۔

اب یقین ہے کہ ان کواپنے اس سوال کا جواب شافی مل گیا ہوگا۔ جوحفرت خلیفۂ اول خلافت کے پہلے ہی روز بیان فر ماچکے ہیں گرد یکھا چاہئے کہ مسلمان اپنے اس مرض کوتحقیق کر کے اور پھراس کی وواہے بھر واقف ہو کرعلاج کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں یانہیں خداان کواپنی صحت کے قائم کرنے کی تو فیق و ہے اور اپنی المدادان کے شامل حال فر مائے ) اور جس قوم میں فخش افعال عام طور سے رواج پاتے ہیں۔ خداان پر طرح طرح کی بلائیں نازل فر ماتا ہے۔

اے لوگو! جب تک میں خدا وُرسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔اور جب میں خدا ورسول کی نا فر مانی کروں ۔ پس میری تم پر پچھاطاعت نہیں ہے۔اب جاؤا پی نماز پڑھوخداتم پررحت کرے۔

حضور مَنَا لللهُ عَلَيْهِ مَ كَيْجِهِ بِيرِ وَتَكْفِينِ اور دُن

ابن اتحق کہتے ہیں جب ابو بحرکی لوگوں نے بیعت کرلی۔ اب لوگ حضور کی جہیز وتکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنا نچہ حفرت علی اور عباس اور شم بن عباس اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان حضور کا آز دُفلام بیسب لوگ آپ کے شمار دینے ہیں شریک سے اور اوس بن خولی نے جوحضور کے سحابی انصاری اور بدری سے آکر حضرت علی ہے کہا کہ اے علی ہیں تم کو خدا کا اور اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جوحضور ہے ہم کو ہے حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے ہیں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کوانے سینہ سے حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے ہیں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کوانے سینہ سے اور اسامہ بن لگائے ہوئے سے اور عباس اور فضل اور قیم حضرت علی کے ساتھ کروٹ بدلوانے ہیں شریک تھے اور اسامہ بن زیداور شقر ان پانی ڈالیے سے اور حضر سے علی حضور کے جسم کو نہ لگائے ہوئے شاں کے اوپر سے ہاتھ سے ملئے سے اپنا ہاتھ حضور کے جسم کو نہ لگاتے سے اور فر ماتے سے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نہ نہ گی اور موت دونوں حالتوں ہیں کیسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور باپ آپ پر فدا ہوں آپ نہ نہ گی ہوئی جواکر تی ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کوشسل دینے کا ارا دہ کیا تو یہ تشویش ہوئی کہ حضور کے کپڑے بدن پرسے اتاریں یا انہیں ہیں عشل دیں آخر جب بہت اختلاف ہوا تو سب کے سب لوگوں کو او نگھ آگئی۔ اور ایک دم سب کی گردنیں جھک کر تھوڑیاں سینہ سے لگ گئیں۔ اور سب پراللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کر دیا۔ اور اس نیند ہیں مکان کے ایک گوشہ ہے آواز آئی۔ کہ حضور کو کپڑوں سمیت عشل دو۔ اور کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیا اور فور آس آواز کو ضفتے ہی سب ہوشیار ہو گئے اور کپڑوں سمیت حضور کوشسل دیا۔ پانی ڈال کر کرتہ کے او پر ہی سے حضور کے جسم کو ملتے ہتھے۔

پھر خسل کے بعد تین کپڑے گفن کے حضور کو بہنائے گئے۔ جن میں ہے دو کپڑے صحاری تھے اور ایک

حیا درصبری تھی۔

ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کے واسطے قبر کھدوانے کی تجویز ہوئی تو ابوعبیدہ بن جراح اہل مکہ کے طریق پر گڑھا کھود تے ہے اور ابوطلح زید بن بہل اہل مدینہ کے موافق کحد بنا تے ہے۔ پس حضرت عباس نے وو آ دمیوں کو بلا کرا یک کو ابوعبیدہ بن جراح کے پاس اور دوسرے کوابی طلحہ کے پاس ان کے بلانے کو بھیجا اور دعا کی کہ اے خدا اپنے رسول کے واسطے جیسی قبر چا ہے اختیار کر ۔ پس جو شخص ابوطلحہ کے پاس گیا تھا۔ وہ ابوطلحہ کو کے اور انہوں نے حضور کے واسطے کحد تیار کی اور جب سے شنبہ کے روز حضور کی جبیئر و تکفین سے فارغ ہوئے تو مکان ہی بیس آ پ کا جنازہ ایک تخت پر رکھا گیا۔ اب لوگوں بین دُن کر نے کی بات بیس اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا صحابہ کے پاس دُن کر و۔ ابو بکر نے فر مایا بیس بعض نے کہا صحابہ کے پاس دُن کر و۔ ابو بکر نے فر مایا بیس بعض ردے سے خور کا بیش ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ۔ وہ اس جگہ دُن کے گئے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پس حضور کا بچھونا اٹھا کر اس کے نیچ قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے ۔ تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ سے تا ہے فرماتے ہوگود کی اور لوگ نماز پڑھنے اور نماز پڑھی اور کورتوں کے بعد بچوں نے میں اور کورتوں کے بعد بچوں نے نماز پڑھی اور کورتوں کے بعد بچوں نے بڑھی اور کورتوں کے نماز پڑھی اور کورت کی اور تو کی کہا حضور کے دون ہونے کی اس وقت خبر ہوئی جب ہم نے نے بڑھی اور کی نے دھور کی ذن ہونے کی اس وقت خبر ہوئی جب ہم نے بڑھی آ دھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور دون کی اور نی۔

حضرت علی اورفضل بن عباس ازرقهم بن عباس اورشقر ان حضور کے غلام آپ کے دفن کرانے کے واسطے قبر میں انزے۔ اوس بن غولی نے حضرت علی کو دہی قسم دی۔ حضرت علی وی انز آؤ۔ اور شریک ہوئے۔ اور شقر ان نے حضور کی ایک چا درجس کو آپ اوڑ ھا اور بچھا یا کرتے تھے۔ چنا نچہ وہ بھی آٹر کرشریک ہوئے۔ اور شقر ان نے حضور کی ایک چا درجس کو آپ اوڑ ھا اور بچھا یا کرتے تھے۔ اس کو بھی آپ کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور کہا ہے جا درآپ کے بعد کوئی نہ اوڑ ھے گا۔

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضور کو دفن کرنے کے وقت میں نے اپنی انگوشمی قبر میں گرا دی اور لوگوں سے کہا۔ میری انگوشمی گریڑی ہے حالانکہ میں نے اس کوقصد اُس واسطے گرایا تھا کہ سب کے بعد میں حضور کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور میرے بعد کوئی نہ لگائے۔

عبداللہ بن حرث کہتے ہیں۔ میں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت عمریا حضرت عثمان کے زمانہ میں عمرہ کیا اور حضرت علی اپنی بہن ام ہانی بنت الی طالب کے پاس مکہ میں جا کر تھم رے۔ اور جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو عنسل فر مایا۔ پھران کے پاس عراق کے چندلوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا اے ابوالحن ہم آپ سے ایک بات وریافت کرنے آئے ہیں ہم جا ہتے ہیں کہ آپ اس سے ہم کو خبر دار کریں۔ حضرت علیؓ نے فر مایا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ نے تم سے بیان کیا ہے کہ اس نے سب کی نسبت حضور سے نیاع ہد کیا

ہے۔اورسب سے آخ حضور کو ہاتھ لگایا ہے اہل عراق نے کہاماں بیٹک ہم بھی یہی بار وریافت کرنے آئے تھے۔حضرت علی منی اندنز نے فر مایا وہ چھوٹا ہے سب ہے آخر میں تھم بن عباس نے حضور کو ہاتھ لگایا ہے۔

حضرت عا نشه فر ماتی ہیں حضورا پنی بیاری کی حالت میں ایک سیاہ جیا دراوڑ ھے ہوئے لیجھی آ ہے اپنا چبرہ اس جا درے ڈیک لیتے تھے اور مجھی کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے خدا ان لوگوں کو آل کرے جنہوں نے اپنے ا نبیاؤں کی قبروں کومسجد بنایا ( یعنی قبروں کو تجدہ کیا حضورا بنی امت کوڈرانے کے داسطے ایسا فر ہاتے تھے )۔

حضرت عا کشه فرماتی ہیں سب ہے آخر جوعبد حضور مُثَاثِیْنِ نے لیا وہ بیٹھا کہ ملک عرب میں دودین نہ چھوڑ سے جاتیں۔

ا بن اسحٰق کہتے ہیں حضور کی وفارت کے بعد مسلمان بہت بڑے صدمہ میں مبتلا ہوئے۔حضرت عاکشہ فر ماتی ہیں عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے. اور یہ بدیت اور نصرانیت کا زور ہونے لگا۔ نفاق منافقوں سے ظاہر ہوا۔ اورمسلمان ایسے ہو گئے جیسے بکریاں اندھیرے جاڑے کی رات میں پریشان پھرتی ہیں۔ اور ان سب باتوں کا باعث حضور کا انتقال پر ملال تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے سب لوگوں کوحضرت ابو بکر پر جمع کیا۔

ا بن ہشام کہتے ہیں حضور منا تی تی وفات کے بعد اکثر اہل مکہ نے مرتد ہونے اور اسلام سے بھر جانے كا قصدكيا۔ يہاں تك كەعماب بن اسيد جوحضوركي طرف سے مكہ كے حاكم تھے۔ ان لوگوں كے خوف كے مارے پوشیدہ ہو گئے۔ تب سہیل بن عمرو نے کھڑے ہو کرخدا کی حمدو ثناء بیان کی پھر حضور کی و فات کا ذکر کیا۔ اور فر مایا حضور کی و فات ہے اسلام کو بچھ کمزوری نہیں بینچی ہے بلکہ اسلام اور زیادہ قوی ہو گیا ہے۔ پس جو شخص اسلام میں شک کرے گا۔ ہم اس کی گردن ماریں گے۔اس بات کوئن کرلوگ اپنے ارتداد کے ارادہ ت باز رے۔اورعمّا ب بن اسید بھی ظاہر ہوئے۔

سہبل بن عمرو کا یہی وہ مقام ہے جس کی نسبت حضور شافیظ نے عمرٌ بن خطاب ہے ارشاد کیا تھا کہ عنقریب بیا ہے مقام میں کھڑا ہوگا۔ کہ تم اس کو برانہ کہو گے (پس وہ مقام پیتھا کہ تہیل نے کھڑے ہوکراہل مَه كوارتداو يه روك ويارسرت نبوية مع وأن "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَّ صَلَامُهُ وَ سَلَامُهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِيْنَ وَ صَحْبِهِ الْآخِيَارِ الرَّاشِدِيْنَ "\_

